

وَالمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَرِّثُ

The state of the s

از سرجهان اهلیسنت ابرانهان علاموما غلام مرسیساقی موری زیرود البوانهان علاموما غلام مرسی ساقی مجدی کیدمجد

> نظر ثانی علامه**ی محداث و صل**لی

martat.com

# جمليحة وأفي محقوظ مين

نام كتاب آؤُ بيا دمنا نيس مع يكارو يارسول الله ظافيا ابوالحقائق علامه مولا ناغلام مرتضلي ساقي مجددي زيدمجده معنف يشخ محدسر وراويي بااہترام کمپوز نگ محرنو پدرضوی ،محمه طا ہر رضوی 6172671-6346 تعداد 1100 01-02-2009 سوران المرات الم من اشاعت صفحات 368 220 بديي

## ملنے کے پتے

جامعه جلالیه رضویه لاهور /مکتبه فیضان مدینه گهکژ
مکتبه فکر اسلامی کهاریاں / رضا بك شاپ گجرات
مکتبه مهریه رضویه کالج روڈ ڈسکه
مکتبه رضائے مصطفے چوك دارالسلام سركلر روڈ گوجرانواله
مکتبه حافظ الحدیث بهکهی شریف
مکتبه فیضان مدینه سرائے عالمگیر،مکتبه الفجر سرائے عالمگیر
اویسی بك سٹال گوجرانوال830308-8333

عراط منقم بني كيشنز 6 مركز الأوليل دربار ماركيث لامور 9407699 0321

فهرست

| 1           |                                                  |            |                                       |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| مۇنىر<br>54 | 1 11                                             | مؤنبر      | ج <sup>ش</sup> ن ميلا دُجلوس ميلا د   |
| 54          | عرت کی عیرال کے عیادہ در                         | 9          | اور محفل ميلا دكومغهوم                |
| 55          | حضرت سيدنازكريا عديدتم كى پيدائش كا تذكره        | <b>#</b> 4 | بخالفين كى تج منبى                    |
| 55          | حفرت سده مريم علية كى پيدائش كاتذكره             | 15         | اعدازبد لتيرج بين                     |
| 56          | سيدناعيسى عديرتا كاميلاو                         | 18         | ميلامنانے كے فوائد                    |
| 60          | سيدناامام الانبياء عليائل كاتذكره ميلاو          | 20         | ذكرآ مصطفا مكافح                      |
| 63          | سركاركا ئنات ملافية كاعمل مبارك                  |            | قرآن وحدیث کی روشنی میں               |
| 72          | ذكرميلادالني فأفيط لمتعامل صحابه ومأذين كروشن ش  | 21         | أَنْفُسِكُمْ كَادُوسِ الْمَعْنَى      |
| 78          | جشن ميلا دالنبي مؤل <sup>ف</sup> يا              | 23         | ملاعلی قاری کی وضاحت                  |
| -3          | فضل ورحمت برخوثى                                 | 25         | ميثاق انبياء كي وضاحت                 |
| 30          | سيدنارسول الله مثل لليكالله كافضل اوررحمت بين    | 27         | انبياءكرام فظاراورأمم سابقه           |
| 85          | نعت الهي كاح يبيجا وتذكره                        |            | ك محافل آ مر مصطفام المثيني           |
| 85          | اقوال الاكابر                                    | 29         | كتب سابقداورآ مدوصفات بنوى كاتذكره    |
| 90          | انبیاء کرام کی نشریف آوری نعت البی ب             | 44         | قرآن اورمجوب كى زندگى كى قتم          |
| 92          | محبوب خدانعمت كبرياء وقاسمنعم البهيه بين         | 44         | میلا دمنا ناتعظیم رسالت ب             |
| 96          | سواريوں پرنغمتوں کا ذکر                          | 45         | ذكرميلا دقرآن وحديث كى روشني ميس      |
| 97          | اینے میلا دیرحضور ملائیلی کا ظہار مسرت           | 45         | خخليق سيدنا آدم عَدِائِلَا            |
| 98          | آ ممصطف مَنْ تَلْيَا لِم رصحاب كرام كاا ظهارمسرت |            | ولادت سيدنا اسحاق غيايتهم             |
| 99          | اسلام میں یا دوں اور دنوں کی اہمیت               |            | اسلام میں یا دوں اور دنوں کی اہمیت    |
| 99          | بزر گوں کی یا دوں کا تھکم                        |            | سيدنا ليعقوب غليائق كى ولادت كى بشارت |
| 100         | ا ہم دنوں کی یا دیں                              |            | سيدناموى غلياشا كيميلا دكاذكر         |
|             |                                                  |            |                                       |

| 126 | مرخوشی والا دن عيد ہے                              | 101 | يوم نجات يايوم آزادي             |
|-----|----------------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 128 | يوم ميلا دالنبي فالتيكم كوعيد كنه كى وجه           | 102 |                                  |
| 129 | الل ذوق کی تصریحات                                 |     |                                  |
| 131 | مبادوليل القدراورليلة الجمعد يمي فضل ب             | 103 |                                  |
| 132 | اليلة الجمعة شب قدر الفل كون؟                      | 104 | يوم غلاف كعبه                    |
| 132 | المادر بي الاقل اور بير كدان من آب كى ولادت كى وجه | 104 | يوم سيدنا نوح عيايته             |
| 133 | ميلا دالني مناطيع كاخصوصى صدقه                     | 105 | يوم سيدنا آ دم عليائله           |
| 135 | ا جلوس کی شرعی حیثیت                               |     | محفل ذكرانبياء خطخ               |
| 135 | 1 ولا دت شريفه كا :وس                              |     | ذكرانبياء ينيع سكون قلب كاباعث   |
| 137 | 1 دوسراجلوس                                        |     | يوم امام الانبياء والتيلم        |
| 137 | المنبدخضراء كزائر فرشتون كاجلوس                    | 1   | پیرشریف کی نسیلت                 |
| 138 | 1 جلوس معراج                                       |     |                                  |
| 139 | 1 سيدنا عر الناعر الناعر المام كموقع يرجلوس        |     | محدثين كى تسريحات                |
| 139 | 1 جية الوداع كموقع برايك جزوى جلوس                 | - 1 | ابولهب كالمذاب من تخفيف كاستله   |
| 140 | 1 وصال مبارك برجلوس                                |     | ايك الألحال                      |
| 142 | 1 ميدان حشر مين عظيم الشان جلوس                    |     | ر.<br>نو پرازادک کیا گیا؟        |
| 144 | 1 مدينه منوره مي داخله برجلوس                      |     | ر بشن میلا دسنت الولهی ہے؟       |
| 144 | 1 پرچم کشائی                                       | - 1 | ئياعيد إن صرف دو بين؟            |
| 144 | 1 عظیم جلوس اور نعرے                               |     | وسترخوان نازل ہونے برعید         |
| 148 | 1 جشن اورمسرت كا أظهار                             | - 1 | المام کی محیل رعید               |
| 149 | ا چاغاں                                            |     | حضرت آ دم ملیائل کی پیدائش برعید |
| 149 | 1 نعت خوانی                                        |     | آزادی نے رعید<br>آ               |
| 150 | 1 اہل مدینہ کاعز مصم                               | 1   | ایام تشریق بھی عید کے دن ہیں     |
|     | 11                                                 |     |                                  |

| 1   | ,                                                                                   |     |                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| 220 | كابرين ديوبند كي معمولات وحواله جات                                                 | 151 | اجرت كادن اور مين                                  |
| 262 | د يو بند يوں كې د تكريا د گاريں                                                     |     |                                                    |
| 268 | وميمر شحضيات                                                                        |     |                                                    |
| 271 | و بوبندیوں کے دیگر مختلف جلوس                                                       | 1   | 0 -010-1                                           |
| 285 | ا کا ہر و ہابینجدید کے معمولات وحوالہ جات<br>ا                                      |     |                                                    |
| 313 | غیر مقلد و هابیول کے جلو <i>س</i><br>غیر مقلد و هابیول کے جلو <i>س</i>              |     |                                                    |
| 316 | يىر مسروم يون<br>د ما بيول كى عيد ي                                                 |     |                                                    |
| 319 | ونابدون میرین<br>یکارویارسول الله                                                   |     |                                                    |
| 319 | چاروپار من مند<br>محلوق کو منتحق عبادت سمجھ کر پکار ناشرک ہے                        |     |                                                    |
| 325 | مخلوق کو پکارنا جائز بلکهارنند کی سنت<br>مخلوق کو پکارنا جائز بلکهارنند کی سنت      |     | فیخ ابوالخطاب ان دحیه<br>حشر از سر جوان سرگراه     |
| 328 | فوت شدگان کو یکارنا<br>م                                                            |     | جشن میلاد کے رفکارنگ پردگرام<br>ما سے سرونشہ مرمان |
| 330 | و عامده ف وچوره<br>عدائے یارسول الله قرآن وحدیث کی روشن میں                         |     | اہل مکہ کے انفرادی مسولات                          |
|     | مراح يارسون اللد فران وصديك في والمناطبة<br>قيامت تك جب جامو يكاروبارسول الله فاليو |     | الل دینہ کے حبت بھرے معمولات                       |
| 346 |                                                                                     |     | منکرین کی چالا کی وفریب کاری                       |
| 361 | فرشتوں نے پکارا                                                                     | - 1 | جشن میلاد کاجواز منکرین کے گھرے                    |
|     | د يو بنديون كااعتراف<br>مسمد                                                        |     | ا کا برنجدود یو بند کااعتراف<br>م                  |
|     | <b>ት ተ ተ</b>                                                                        | 218 | . كم شحنه ايه كامعم ل دموً قف                      |



اتتساپ

اخی کیر' پیکرمجت جناب**جمرمصطفلے** (مردوم) کنام

جواس کتاب کی تکیل کے دوران اچا تک حرکت قلب بند ہوجانے کی وجہ سے ہمیشہ کیلئے ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ ا

غفرا الله له و رحمه و جعل قبرة روضة من ريا ض الجنة

,

اراكين مركزي اداره عاشقان مصطفي منافية

کےنام

جوا بيئ آقادمولى سيدكائات حضرت رسول كريم مل الليكيم كالمطلق وناموس كى فاطرسب كجهة ناركردين كيلئ بمدوقت كمربسة بين -

غبارراه صاحبدلان:

ابوالحقائق غلام مرتضلى ساقى مجددى

0300-7422469

## تقريظ مبارك

شخ المحد ثين، وارث علوم حسرت محدث اعظم پاکشان (رشی الله عنه ) شخ الحر آن والحدیث حسرت العلام

علامہ حافظ ابوالخبر مولانا غلام نبی نشنبدی کیا انی دامت برکاتہم العالیہ فیضل آباد فیضل الحدیث، جامعہ رضویے، گلتان محدث اعظم، فیصل آباد فاضلِ جلیل حضرت مولانا ابوالحقائق غلام مرتضلی ساتی مجددی، تدریس، تقریر اور مناظرہ کے شعبہ جات کے علاوہ تحریر کے میدان میں بھی نمایاں خدمات سرانجام دے رہے ہیں، قبیل مدت میں ان کی متعدد تصانیف منظر عام پر آپھی ہیں۔ اور تا ہنوز بڑی سرعت کے ساتھ پیسلسلہ جاری وساری ہے، باعث صدمرت ہامر ہے کہ ان کی تعقیق اوراد بی عضر غالب ہے، بیشِ نظر کتاب اس کا منہ بولتا شوت ہے۔ قدرت نے مولانا کو گونا گوں خوبیوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ تحقیق ، جبتی، جبد مسلسل گویاان کی تھٹی میں شامل ہے۔

راقم الحروف دست بدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی مسائل جمید کو شرے قبولیت نوازے، ان کے علم جلم اور قلم میں مزید برکت دے۔ آمین

بعرمة سيد المرسلين عليه الصلوة والتسبيم وعبيهم جمعي

**ابوالخیرغلام نبی شیءنه** جامعهرضوبهگشتان محدث اعظم ،فیصل<sub>ا</sub> آباد



صحیفهٔ نور ادیب شهیر حضرت مولا ناعلامه محدم**نشاء تا بش قصوری** دامت برکانهم العالیه

جامعه نظاميدلا ہور

ہے میرے پیشِ نظر تفسیر میلاد النبی راحتِ قلبِ حزیں تصویرِ میلاد النبی ہے میرے پیشِ نظر تفسیرِ میلاد النبی ہے میلادِ رحمۃ للعالمیں کا تذکرہ ہے صحفہ نور کا تحریرِ میلادالنبی بالقیں وہ جنتی ہیں جنتی وہ جنتی جن کے دل ہیں ہے بسی توقیرِ میلادالنبی اور یقینا دوزخی ہیں دوزخی وہ دوزخی کرتے ہیں جورات دن تحقیرِ میلاد النبی دشمنانِ دیں کے سرکاٹ کرجس رکھ دیئے دوستو وہ ہے یہی همشیرِ میلاد النبی جشن میلاد النبی کے مشرو دیکھو سبحی از زمیں تا آساں تنویرِ میلاد النبی حضرت ساتی غلامِ مرتضی کی یہ کتاب ہے یہ تابش نسخیِ اکسیرِ میلاد النبی ہے تناضِ وقت، مولانا غلامِ مرتضی خوب کی ہے قلم سے تشہیرِ میلاد النبی ہے نباضِ وقت، مولانا غلامِ مرتضی خوب کی ہے قلم سے تشہیرِ میلاد النبی یا النبی ہو دعا تابش قصوری کی قبول تا اید محفوظ ہو تقریرِ میلاد النبی



## بسم الله الرحمن الرحيم

تَحْمَلُهُ وَ نُصَلِّى وَ نُسَلِّمُ مَانَ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

## جشن ميلا د،جلوس ميلا داورمحفلِ ميلا د كامفهوم

اولا یہ جاننا ضروری ہے کہ جشنِ میلا د، جلوبِ میلا داور محفلِ میلا وکا مفہوم کیا ہے، تاکہ مسئلہ کی حقیقت روزِ روثن کی طرح داضح ہوجائے اور دریں باب غلط فہمیوں، بے جا تقیدات اور غبر ، سحلقہ اعتراضات وشکوک وشبہات کا قلع قع ہوسکے۔ سوواضح رہے کہ ہم اہلسنت و جماعت کے نز دیک نبی کریم ماہلین کی آمد، خلقت، ولا دت، بعثت، آباء واجداد، امہات وجد ات، خاندان وقبیلہ اور آپ کی ذات وصفات، درجات و مقامت، مدارج ومعارج کا ذکر کرنا'' ذکر میلاد'' ہے اور جس محفل میں آمد مصطفی سائی این اور ولا دت نبوی کا ذکر چر جائے، خواہ با قاعدہ یا بغیر تداعی و بلاوے کے ، مجد میں یا اور ولا دت نبوی کا ذکر چر جائے، خواہ با قاعدہ یا بغیر تداعی و بلاوے کے ، مجد میں یا تصبہ وگاؤں میں، فرش پر یا عرش پر، سامعین محبد میں، گھر میں یا بازار میں، شہر میں یا قصبہ وگاؤں میں، فرش پر یا عرش پر، سامعین تھوڑے ہوں یا زیادہ، ذاکر میلا در بھے الاول شریف میں ہو یا کسی دوسرے ماہ میں، اسے مخلوق کرے یا خدا، ذکر میلا در بھے الاول شریف میں ہو یا کسی دوسرے ماہ میں، اسے مخلوق کرے ہیں۔

ایسے ہی رسول اکرم کا اظہار کرنا '' جشن میلا و پاک اور آمدِ مبارک پرخوشی ، مسرت ، فرحت ، شاد مانی اورخوش ولی کا اظہار کرنا '' جشن میلا و'' کہلا تا ہے۔ یہ اظہار خوشی کی مجمی شرعا جائز درست اور مستحسن طریقے سے کھا جا سکتا ہے۔ اس کیلئے کوئی ایک طریقہ مخصوص نہیں ہے ، یہی وجہ ہے کہ اہلسنت و جماعت کے ہاں بھی اس خوشی کے اظہار کیلئے مختلف طرق موجود ہیں۔ مثلاً نفلی نماز ، نفلی روز ہ، صدقہ و خیرات ، تقسیم تمرک و لنگر ، انعقاد محفل و ہرم ، اہتمام جلوس وجلسا ورد گیروہ تمام امور جوشری طور پرمحود و ہیں۔

## چندتوطیحی عبارات:

گو ہماری میہ بات کسی دلیل کی مختاج نہیں، تاہم دستاویز کے طور پر علائے اہلسنت کی چندعبارات بھی پیش خدمت ہیں تا کہ حقیقت بے نقاب ہوجائے ، منصف مزاج حفرات اس کا سراغ لگا سکیس اور مشکرین کے بلاوجہ پیدا کیے گئے شکوک وشبہات سے دامن بچا کرصراطِ متنقیم پرگامزن رہیں۔وہاللہ التوفیق

امام جلال الدين سيوطى ترفيانية (متو في 11 9 هـ) لكھتے ہيں:

عندى ان اصل عمل المولد الذى هو اجتماع الناس و قراة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة فى مبدأ امر النبى صلى الله عليه وسلم وما وقع فى مولده من الآيات الخ \_(الحاوى للفتاؤى جلدا سفى 189)

''میرے نزدیک میلا دشریف دراصل ایک الیمی تقریب (سرت) ہے جس میں لوگ جمع ہو کر بقد رسہولت، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور نبی اکرم کالٹیونم (کی ولادت مقدسہ) کے ابتدائی امور کے متعلق جواحادیث وآثار وارد ہیں اور جو (عظیم) نشانیاں ظاہر ہو کیں، انہیں بیان کرتے ہیں'۔

علامہ محد بن بوسف الصالحی الشامی مینید (متونی 942 هے) نقل کرتے ہیں:

وعلى هذا فينبغى أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسلى صلى الله عليه وسلم في يوم عاشورا، ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالى بعمل المولد في اى يوم من الشهر، بل توسع قوم حتى نقلوه أنى أى يوم من السنة و فيه ما فيه فهذا ما يتعلق بأصل عمل المولد، واما ما يعمل فيه فينبغى أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكرة من التلاوة والاطعام والصدقة و انشادشنى من المدائح النبوية و الزهدية المحركة والاطعام والصدقة و انشادشنى من المدائح النبوية و الزهدية المحركة للقلوب الى فعل الخيرات و العمل الآخرة الخرار المرافط كوالرشاد المدائح 366)

منتخب کیا جائے تا کہ عاشوراء (دل محرم) کے واقعہ مضرت موکی علیاتی (کی طرح)
مطابقت ہوجائے۔ اور بعض حضرات نے اس چیز کو طو خانیس رکھا، بلکہ اُن کے نزد یک مبینے کے کسی بھی دن بیں ذکر میلا ودرست ہے بلکہ ایک قوم ہے یہاں تک منقول ہے کہ انہوں نے پورے سال کے تمام دنوں بیں اس کی وسعت دی ہے۔ (ہم بھی پورے سال بیں میلا دکی محافل منعقد کرتے ہیں۔ ساتی ) پس بیوہ بات ہے جس کا تعلق ذکر میلا دکی حقیقت کے ساتھ ہے (کہوہ تمام اوقات بیس جائز ہے) اور جواموراس بیس سرانجام دینے چاہئیں، وہ صرف یہ ہیں کہ اللہ تعالی کا شکراوا کیا جائے ،اس کا ذکر کرتے ہوئے تلاوت ہو، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، صدقہ ہو، آپ کی تعریف پرمشمنل، زبد و تقویٰ ہے معمورا شعار (ونعت خوانی) ہو، جن سے دلوں بیں نیکیوں کی رغبت اور آخر رب کیلئے اعمال کا جذبہ پیدا ہوں۔

علامہ ملاعلی قاری علی میشد (مونی 1014 ھ) تحریفر ماتے ہیں:

قلت و في قوله تعالى لقد جآء كم رسول اشعار بذلت و ايما المي تعظيم وقت مجينه لما هنالك من نينبغي أن يقال ما كان من دل مد و بحيث يعين السرور بذلك اليوم فلا بأس بالحاقه بل يه مر اياه الهي كلها و لياليه بل يكتفي بالتلاوة و الاطعام والمسرقة وانشادشي من المدائح النبوية و الزهدية المحركة للقلوب الى فعل الحير وحمل الأخ والصلوة و السلام على صاحب المولد - (المورد الروى في المولد البوء مؤد 34،33 مركز تحقيقات الملامية ادان الهولا)

"میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان لیقد جا ء کے درسول کیا۔ یہ اس کی آپ اللہ تعالیٰ کے فرمان لیقد جا ء کے درسول کیا ہوئے ۔ آپ ملی آپ کے مورت کی مطرف راہنمائی ہے، ورس کے مقطعیٰ (بہت بڑی تعمیم کی طرف اشارہ ہے۔ اگر میر(امور) مباح میں تشریف آوری کے مخصوص وقت کی تعظیم کی طرف اشارہ ہے۔ اگر میر(امور) مباح میں واشعار وغیرہ) کہاں دن کی مناسبت کی وجہ ہے ان سے خوشی ومسر ہے حاصل ہوتی ہوو

محفل میلا دمیں انہیں شامل کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں، (بلکہ) رہے الاول شریف کے تمام دنوں اور راتوں میں محفل میلا دمیں ) تلاوت تمام دنوں اور راتوں میں محفل میلا دمیں اللہ مستحسن و پہندیدہ ہے۔ (محفل میلا دمیں) تلاوت قرآن ، کھانا کھلانا ،صدقہ کرنا ، ایسے اشعار پڑھنا جن میں آپ کے محاسن ہوں، جوز بدوتھ و تقویٰ کی نشاندہ می کریں ، جن سے اچھے اعمال کی رغبت ملے اور آخرت کا جذبہ پیدا ہو اور صاحب میلا و ملی فیار گاہ میں صلوق و صلام پراکتفاء کرنا جا ہے''۔

O امام احمد رضا خان فاضل بریلوی عظیمہ (متوفی 1321 ھ) کے والد گرامی

ا مام المتكلمين علامه نقى على خان بريلوى مِيناطة (متو في 1297 هـ)ارقام پذيرين.

روضا عت و محبت حضرت رسالتمآب و الفائلية كل و لا وت اقدى كا فوقى اوراس تعمت عظمى المبيد و محبت حضرت رسالتمآب و الفائلية كل و لا وت اقدى كا خوقى اوراس تعمت عظمى المبيد كشكر مين ذكر شريف كيليج بلس منعقد كرين اور حالات و لا وت باسعاوت ورضا عت و كيفيت نزول وى وحصول مرجه رسالت و احوال معراج و جرت و رياضات و مجزات و اخلاق و عادات آنخضرت ما في الفيخ اور حضوركي بوائي اور عظمت جو خدا تعالى نے عنایت فرمائي اور حضوركي تعظيم و تو قيرى تاكيداوروه خاص معاملات و فضائل و كمالات جن عنایت فرمائي اور حضوركي تعظيم و تو قيرى تاكيداوروه خاص معاملات و فضائل و كمالات جن معتاز فرمائي اور اى قتم كه حالات و و اقعات احادیث و آثار صحابه و کتب معتبره سے مجمع میں بیان کیے جائیں الح کان شرمائی افرائی المنائی المنائی و کلفا ہے:

ان الاحتفال بالمولد النبوى الشريف تعبير عن الغرح والسرود بالمصطفى صلى الله عليه وسلم - (مقدمه على المورد الروري صفحه 11) " بيتك نبى كريم مَا الله عليا دشريف كم مفل كانعقادا پ (كي آمه) پرمرور

اورفرحت کا ظہارہے'۔

الرعيسي بن عبدالله بن ما نع الحمير ي آف دي لكهي بي:

المولد معناه اللغوى: وقت الولادة أو مكانها و أما في اصطلاح الانهة فهو: اجتماع الناس و قراة ما تيسر من القرآن الكريم ورواية الأخبار الواردة في ولادة نبى من الانبياء أو ولى من الاولياء و مدحهم بافعالهم وأقوالهم - (اعالة الطالبين جلدة صفح 1361)....أن الاحتفال به يشتمل على ذكر مولدة الكريم و معجزاته و سيرته والتعريف به صلى الله عليه وسلم -

الكريم و معجزاته و سيرته والتعريف به صلى الله عليه وسلم. (بلوغ الما مول في الاختفاء والاختفال بمولد الرسول التيني أصفحه 17-16)

"ديعني مولد كالغوى معنى وقت ولادت يا مكان بيدائش ہا ورائمه اسلام كے بزد كيه اس كا مطلب لوگوں كا جمع بوكر بقتر رسبولت قرآن كى تلاوت اور انبياء كرام ينظم ميں سے كسى نبى كى ياولى كى ولادت كے متعلق وارد ہونے والى روايات كو پڑھنا، ان كے افعال واقوال كو بيان كرتے ہوئے ان كى تعريف كرنا ہے '۔

O علامه غلام رسول سعیدی نے لکھا ہے:

"اہل سنت و جماعت کے نزد کیک رسول الله منافی کے اورت کی خوشی منا نا اور سال کے تمام ایام میں عموماً اور ماور زج الاول میں خصوصاً آپ کی ولادت کا ذکر کرنا، آپ کے فضائل و منا قب اورآپ کے شائل و خصائل کومجالس اور محافل میں بیان کرنا جائز اور مستحب ہے "۔ الخ (شرح مسلم جلد 3 صفحہ 169)

علامه مفتی محرفان قادری نے ''محفل میلا دیراعتر اضات کاعلمی محاسبہ صفحہ 17,18,19''پ علامہ محرشفیج اد کا ژوی میشند (متو فی 1404 ھ) نے '' بر کات میلا دشریف صفحہ 3''پ مفتی عبدالعزیز حنفی نے '' جشن میلا دالنبی ماناتیکا مصفحہ 1''پر،

اور دیگر حضرات نے متعدد مقامات پراہلسنت و جماعت کا یہی موقف لکھا ہے۔جس کا

ماحصل بہی ہے کہ'' حضور اکرم ملائیلیا کی ولادت مقدسہ کی خوشی منانا جشن میلاد ہے اور جس محفل میں آپ کی آمد کا ذکر چھڑ جائے وہی محفل میلاد ہے''۔ عِبَاراَتُنَا شَتَّی وَ حُسْنُكَ وَاحِدٌ وَ حُکْلُ اِلٰی ذَالِكَ الْجَمَالِ یُشِیْدُ اندازِ بیاں مختلف ہے لیکن مقصد و مدعاسب کا یہی ایک ہے۔

## مخالفین کی تنج روی:

مخالفین اہلسنت نے جہاں دیگرمعمولات اہلسنت پرعوام الناس کونہایت فیج اور غلط تا ٹرات دیئے ہیں ،ایسے ہی مسئلہ ٔ جشن میلا دالنبی مالٹی کا متعلق بھی انہوں نے ا پی کج روی، النی سوچ اور ٹیڑھی ذہنیت کا ثبوت ویتے ہوئے برملا پیشور وغوغا کر رکھا ہے کہ سنیوں نے غیرشر کی حرکات، خرافات، مردوزن کے اختلاط، رقص اور ڈانس، ناچ گانے اور ڈھول ڈھمکے کا نام میلا در کھا ہوا ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں ندان چیزوں کا تصور، ندان کیلئے کوئی نرم گوشہ، اور نہ ہی ہمیں ان چیز وں کی کوئی ضرورت ہے۔ بلکہ ان خرافات کی تر دید میں ہمیشہ علماء اہلسنت زبان وقلم سے جہاد کرتے رہتے ہیں۔اوپر پیش کی گئیں کتب میں بھی ان حرکات پر کڑی تنقید وتر دیدموجود ہے، اور عموماً ہمارے بانیانِ محافل اوسکظمینِ جلوس کےاشتہارات میں بھی ان غیرشرعی امور ہےاجتناب اور پر ہیز کی تلقین کےسلسلہ میں'' خصوصی نو ٹ' شائع ہوتے رہتے ہیں لیکن حیرت ہے مخالفین کی ذہنی پستی اورا خلاقی گراوٹ پر کہ انہیں غیر ذ مہدارلوگوں کی حرکات بدتو دکھائی دیتی ہیں ، ذیردار حضرات کی بیدوضاحت اورامور شرعی کی یابندی نظر کیوں نہیں آتی ۔اور پھر کیا انہیں بےخلاف شرع حرکات صرف میلا دالنبی مُلْاثِیْم کے بعض پروگراموں میں ہی نظر آتی ہیں۔ کیا ان کے جلسوں میں ،محفلوں میں، جعہ کے اجتماعات میں، سالانہ تقریبات میں، بلکہان کےخواتین کے مدارس میں، ودیگرمعاملات میں بھی الیمی نازیبا حرکات موجود نہیں ہوتیں؟ تو پھروہ ہمت کریں، ذکر میلا دکو بند کرنے کے مطالبہ سے پہلے اپنے ان'' آمدنی کے ذرائع'' کوروکیں، مدارس کو تالے لگوادیں، مساجد کوسیل

کروادیں اور جلنے وجلوس رکوادیں، کیونکہ وہ غیر شرعی حرکات سے محفوظ نہیں ہوتے۔اگر وہ ہے ہمت کرڈ الیس تو انہیں آئے اور دال کا بھاؤ معلوم ہوجائے گا۔ پھر تو وہ جج ہیت اللہ سے بھی تو بہ کرلیں گے کیونکہ وہاں پر بھی کئی غیر ذیدوارلوگ غلط حرکات کا ارتکاب کرتے ہیں، ممکن ہے کل کلال بیہ خود ساختہ مفتی قرآن کریم کی اشاعت وتقسیم پر بھی پابندی گلوانے کا سوچ ڈ الیس کے قرآن مجید کے اور اق زمین پر گرجاتے ہیں، جن سے قرآن کی لگوانے کا سوچ ڈ الیس کے قرآن مجید کے اور اق زمین پر گرجاتے ہیں، جن سے قرآن کی بہر حتی اور گناہ لازم آتا ہے۔اگروہ اپنی رائے میں مخلص ہیں تو بیا مور بھی ضرور سر انجام دیں، جب ان سے فارغ ہوجا میں تو پھر جمیں اطلاع کردیں ہم پچھاور ڈیوٹیاں ان کے ذے لگادیں گے۔امید ہے کہ انہیں مسکلہ مجھیں آجائے گا۔

بات کرنے کا مقصد صرف بی تھا کہ عمواً ایسا ہوتا ہے کہ ہرا چھے کام میں بعض دنیا دارلوگ کوئی غلط پہلو نکال لیتے ہیں مثلاً عیدین کے موقع پرنماز ، ذکر وفکر کی تعلیم ہے اور مناسب طریقہ سے خوشی کا اظہار درست ہے گرآئ کل اس تصور کو دھند لا دیا گیا ہے ، ایسے ہی نکاح کا مقصد ایک سنت پرعمل تھا لیکن آج کل نکاح کے موقع پر کیا ہجے نہیں ہوتا ، ایسے ہی جی جی بیت اللہ پر ڈاکے ، چوریاں ، قبل جیسے امور رونما ہوتے ہیں ، تو کیا اس ہوتا ، ایسے ہی جی بیت اللہ پر ڈاکے ، چوریاں ، قبل جیسے امور رونما ہوتے ہیں ، تو کیا اس ہوتا ، ایسے ، کی جی بیت اللہ پر ڈاکے ، چوریاں ، قبل جیسے امور رونما ہوتے ہیں ، تو کیا سے ان امور کو بند کر دینا چاہیئے نہیں بلکہ اصل عمل کو قائم کر کھ کرخرا فات کا قلع قبع کرنا چاہیے ۔ کیونکہ ناک پر کھی ہیں جی ہو ہیں جو چاہیے ۔ کیونکہ ناک پر گندگی آگے تو اے دور ہٹاتے ہیں ، پاؤں نہیں کو اتے ۔ ایسے ہی کسی بھی درست عمل میں اگر کوئی غیر شری حرکت کا ان کار کرنا نا دانی ہے۔

## انداز بدلتے رہتے ہیں:

مخالفین کے پاس جب'' ذکر میلاؤ' اور'' محفلِ میلاؤ' یا''بشنِ میلاؤ' کے خلاف قرآن وحدیث کی کوئی دلیل نہیں رہتی کہ جس میں اس عمل خیر کونا جائز کہا گیا ہوتو وہ اس بات پراتر آتے ہیں کہ جمیں بھی میلا دمصطفیٰ ملی پینے کی بڑی خوشی ہے، اور کون مسلمان ہے جسے بیخوشی نہ ہو، اصل بات ہے ہے کہ اس طریقہ سے میلا دمنانا قرآن و حدیث اور عمل صحابہ دی گئی ہے تابت نہیں۔ لہذا ہے بدعت ہے اور جمیں چونکہ اس عمل سے اختلاف ہے اور جمیں البذا سے اختلاف ہے اور تم اس انداز میں میلا دمنانے والے پرفتو کی لگاتے ہو، لہذا اس کے بدعت اور غلط ہونے میں شک نہیں۔

جواباً گذارش ہے کہ ہمارے نزدیک کسی بھی جائز طریقہ سے ذکر میلاد کرنا درست ہے، مروجہ طریقہ کو کسی بھی ذمہ دار سی عالم نے ضروری قرار نہیں دیا۔ اگر مخالفین اپنے دعویٰ میں سے بیں تو صرف ایک فتویٰ ایساد کھادیں جس میں موجودہ ، مروجہ انداز نہ اپنانے والے کو بدعتی ، جہنمی ، بدند بہب دغیرہ قرار دیا گیا ہو۔ اعتراض صرف ان لوگوں پر ہے جومطلقا محفل میلا داور ذکر میلا دکوحرام ، نا جائز اور غلط کہتے ہیں۔ مثلاً:

دیو بندیوں کے قطب الارشاد رشید گنگوہی نے لکھا ہے:"انعقاد مجلس مولود بہر حال تا جائز ہے"۔ (نآوی رشیدیہ سفہ 130 مطبوعہ محسیدا بنڈ کمپنی کراچی)

غیرمقلدنجدیوں کے شیخ الحدیث اساعیل سلفی نے جشنِ میلا د کولعنت قرار دیا ہے۔ (نآویٔ سلنیہ صفحہ 19)۔ ( استغفرالله)

وہابیوں کے مفسر صلاح الدین پوسف نے عید میلاد کو'' بیر سارا انداز غیر اسلامی'' لکھاہے۔ (عیدمیلادصفحہ 5)

و ہابیوں کی کا لعدم جماعت الدعوہ کے امیر حمزہ نے اسے ''بڑی ہی خطرناک اورا پیان شکن حرکت'' لکھا ہے۔ (شاہراہ بہشت صفحہ 131)

وغير ذلك من الخرافات الوهابية والديوبندية ـ

لہذاا یے لوگوں کا اس ذکر رسول مالالا کے کہ بندکرنے کیلئے ایسے ایمان شمکن، باطل پر وراور دین سوز فتوے یقینا ابولہ ب، ابوجہل اور مشرکین مکد کی گندی فرہنیت سے بھی کہیں بدتر ہیں۔ انہیں معلوم ہونا جا بینے:

ے من محتے، منتے ہیں، من جائیں مے اعداء تیرے

در منا ہے، ند منے کا مجمی چرچا تیرا

عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے

یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا

## منكرين كے خودسا خندامور

اگران تیره بختوں کوذکر میلاد کے موجودہ انداز پراعتراض ہے تو یہ بھی ان کی اندرونی بغاوت اور قلبی شقاوت کا آئینہ دار ہے، کیونکہ کتنے ہی ایسے دینی امور ہیں جنہیں یہ لوگ سینے لگائے ہیں۔ جبکہ وہ اس انداز میں قرآن و صدیث اور عمل صحابہ ڈوائٹی سے ہرگز ٹابت نہیں۔ تو کیا پھر بھی ان لوگوں کا ذکر میلاد پراعتراض ان کی رسول دشنی یاذکر رسول (مظافیلا) سے چڑاور عداوت کی روشن دلیل نہیں؟ بتا ہے!

﴿ کیا تبلیغ، تدریس، تقریر ، تحریر ، تنظیم کا موجوده انداز ظاهری دور رسالت میں موجود تھا؟

کیا آپ مالیفی نے موجودہ انداز کے مداری، مساجد، عمارات میں نماز، عبادت بعی نماز، عبادت بعد بعی نماز، عبادت بعد ای نماز، عبادت بعد ای نماز،

﴿ كَيْ الْعَلَيْمِ وَرَبِيتَ كَيْلِيمُ مُروجِهِ الدَازِ مِن حَضُورا كَرَمِ الْقُلِيَّلِمِ مِا صَابِهِ كَرَامِ فِيَ أَنْتُمْ نِيْ وَكَالِمَةُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْتُمْ لِيَا مِنْ أَنْتُمْ مِنْ أَنْتُمُ مِنْ أَنْتُمْ مِنْ أَنْتُنَا مِنْ مِنْ أَنْتُمْ مِنْ أَنْتُمْ فِي أَنْتُوا مِنْ أَنْتُوا مِنْ أَنْتُلِمُ مِنْ أَنْتُمْ مِنْ أَنْتُومُ مِنْ أَنْتُمْ مِنْ مِنْ أَنْتُمْ مِنْ أَنْتُمْ مِنْ أَنْتُمْ مِنْ أَنْتُمْ مِنْ أَنْتُمْ مِنْ أَنْتُمْ مِنْ أَنْتُوا مِنْ مِنْ أَنْتُمْ مِنْ أَنْتُمُ مِنْ

﴿ کیا تبلیغ وین کیلئے کسی شم کی کوئی تنظیم سازی جوامیر، نائب امیر و دیگر عهده جات پر مشتمل ہو، فرمائی ؟

کیاتبلغ یا حج بیت الله کیلئے مروجہ سفراختیار فرمایا؟

ن زكوة كيلي مروج مكدادا كيا گيا؟

﴿ کیا قرونِ عُلاثَهُ مِیں دیوبند کا اجتماع ، مرید کے کا سالا نہ اجتماع ، اہل حدیث کانفرنس ، سیرت النبی کانفرنس ، شہداء المحدیث کانفرنس ، جشن صد سالہ دیو بند ، مدارس

كے سالانه، ماہانه، ہفتہ وار دروس وغيره كاكوئي انته بينة ملتا ہے؟

الله الله الله الله المساحة على على الموس اور بهوك برتاليس موتى تقيس؟

هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين-

اگر ہے ہوتو دلیل لاؤ!اوراگر بیہ کہو کہان پروگراموں کا مقصد'' تبلیغ وین'اور ''عظمتِ رسالت'' کا اظہار ہے، ان کی اصل پہلے زمانوں میں موجودتھی، آج صرف طریقہ بدل گیا ہے، تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ آمدِ مصطفیٰ طالیٰڈیٹے میلا دمصطفیٰ طالیٰڈیٹے میلا دمصطفیٰ طالیٰڈیٹے میلا دمصطفیٰ طالیٰڈیٹے میں موجود ہے۔ یہی ولادت، جشن میلا دکی اصل قرآن و حدیث اور عملِ صحابہ دی گھٹے میں موجود ہے۔ یہی محفل میلا دوجشن میلاد کا مقصد ہے، صرف انداز بدل گیا، حقیقت وہی ہے، کیونکہ انداز بدل گیا، حقیقت وہی ہے، کیونکہ انداز بدل گیا، حقیقت نہیں بدلتی۔

جس طرح ظاہری زمانۂ رسالت میں تیروں، نیزوں، بھالوں اور تلواروں
سے جنگ ہوتی تھی اور آج جدید آلات سے ہور ہی ہے،اسے کوئی بھی صاحب عقل غلط
نہیں کہتا، کیونکہ حقیقت ایک ہی ہے، ایسے ہی آ مصطفیٰ من ٹیڈیٹر پر خوشی اس وقت بھی تھی
اور آج بھی جدیدانداز میں موجود ہے۔اسے بھی کوئی صاحب شعور غلط نہیں کہ سکتا۔
فراض کومطلب ہے صدف سے کہ گہر ہے؟

ميلا دمنانے كفوائد: ميلادمنانے كورج ذيل فوائدين:

اس سے شرک کی نفی ہوتی ہے اور تو حید الہی کا اعلان، کیونکہ خدا کا میلا دہیں ہوا، جبکہ آپ مخالفہ کا میلا دہوا ہے۔خدا کی شان ہے: لمد یلد ولمہ یولد ۔ لہذا میلا دمنا کرہم بتادیتے ہیں کہ آپ مخالفہ کے خدانہیں بلکہ محبوب خدا (عزوجل ومُنالفہ کے) ہیں۔

میلادالنبی مخافظ نظیم منا کرخدانعالی کی سب سے عظیم نعمت کاشکر بیادا کیا جاتا ہے۔

میلاد منا کر دنیا والوں کو آپ کی شان وشوکت اور فعت و منزلت ہے آگاہ
 کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے سرکار ہیں ایسانہیں کوئی۔

میلا دمنا کرخم نبوت کا علان عام کرتے ہوئے ہم بتادیتے ہیں کہ ہم آج بھی

دامن مصطفی ملی الله است میں ،آپ کے بعد کوئی (نیا) نی نہیں۔

صیلاد منانے سے محبتِ رسول ملائیڈیم میں اضافہ اور آپ ملائیڈیم کی سیرت مقد سہ کو سی کر آپ ملائیڈیم کی سیرت مقد سہ کو سی کر آپ ملائیڈیم کی جذبہ اجر تا ہے اور بہی جذبہ مومن کیلئے سرمایہ حیات ہے۔
میں محمان رسول ملائیڈیم کو جماری وعوت ہے کہ آئندہ صفحات میں قرآن و

تمام محبانِ رسول مُلَاثِينَا كو جمارى دعوت ہے كه آئنده صفحات ميں قرآن و حدیث اورا كابرین کے حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں اور پھرآ وُ ہم سب مل كرميلا دمنائیں! بقول اعلیٰ حضرت عمیدیہ:

وهمن احمد په شدت کیجئ طمدول کی کیا مروت کیجئ فردن احمد پیچئ فردت کیجئ فردن کا چیزے بر بات میں چینئرنا شیطال کا عادت کیجئ مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئ غیظ میں جارہ کی کرت کیجئ غیظ میں جارہ کی کرت کیجئ غیظ میں جارہ کی کرت کیجئے کیجئے جرچا آئیس کا میج و شام جانِ کافر پر قیامت کیجئے



## ذ كرِ آمدِ مصطفيٰ مناليدُ فِي آن وحديث كي روشني ميں

الله رب العالمين نے قرآن مجيد ميں اپنے محبوب، طالب ومطلوب، احرمجتبی، علی مصطفیٰ عَلِیْتُ اِللّٰہِ الله الله الله الله علیہ الله مصطفیٰ عَلِیْتُ اللّٰہِ الله الله الله الله الله الله الله علیہ مصطفیٰ عَلِیْتُ اللّٰہِ الله الله الله الله الله الله الله علیہ الله علیہ وس!

## آیت قرآنی: ارشادباری تعالی ب:

لقد جآء كو رسول من انفسكو عزيز عليه ما عنتو حريص عليكو بالمؤمنين رؤف رحيم (التوبة:128)

''بیشک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آگئے ہیں ،تمہارامشقت میں پڑتاان پر بہت شاق ہے تمہاری فلاح پروہ بہت حریص ہیں ،مومنوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان ہیں''۔

توفیدی: اس آیت کریمه بی انسانوں کو (بلکہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں
کو) "کے ۔۔۔ "کی خمیر سے خطاب کر کے" آ مصطفیٰ ملائیڈیا" کا ذکر سنایا گیا ہے۔ اور وہ
تمام امور بیان کر دیئے گئے ہیں جنہیں عام طور پر" محفل میلا دالنبی ملائیڈیا" میں کوئی
خطیب، مقرراور واعظ بیان کرتا ہے۔ یعنی حضور اکرم ملائیڈیا کی پیدائش (آمد کا ذکر)
آپ کے حسب ونسب، آپ کے خاندان وقبیلہ، آپ کے فضائل و خصائل، آپ کے
اخلاق وعادات اور آپ کی رحمت ، رافت اور امت پر شفقت کا ذکر۔

مثلاآپ کی آمد کاؤ کر کرتے ہوئے فرمایا:

لقد جآء كو -"البتة تمهارك پاس آگيا"-

آپ کی عظمت و فضیلت کا ذکر " رسول" پرتنوین لگا کربتادیا که آنے والا کوئی کم فضیلت کا حامل نہیں، بلکہ بڑی فضیلت وعظمت والا رسول تمہارے پاس آچکا ہے۔ آپ کے نسب اور خاندان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: "من انفسکھ"۔" میجوبتم میں سے آیا ہے"۔

ليني ولي اورقريش خاندان سيآيا-

پرآپ کے اخلاق، خصائل اور عادات مبارکہ کو بول بیان قرمایا:

عزیز علیه ما عنته حریص علیکه بالمؤمنین دف دحیه «رحتهبین مشقت مین ڈالنے والی چیزین میرے رسول کو بر داشت نہیں ہوتیں» وہ تہاری بھلائی چاہئے والے ہیں"۔

لیعن ایمان والوں برو ومحبوب نہایت نرمی فرمانے دالا، بہت زیادہ رحم، مہر بائی فرمانے والا ہے۔

أَنْفُسِكُمْ ، دوسرامعنى:

الله في سكم كل دوقراً تين بين " من الله في شكم" في بهيش كم ساتها والمون الفي شكم" ف برز بركساته بهلي صورت بين معني بهوگاندر سول تنها رئ جنس بعن اسل انها في سے بهاور دوسري صورت بين معني بوگاوه تم بين سب سے زياده في س الار اشرف بين بياس بين آپ ك نسب كى طهارت و يا كينرگى كابيان بوگا كدوه رسول تم بين سے ان لوگول كى چتول سے آيا جوسب سے زياده يا كينره بين -

 امام رازی نے لکھا ہے کہ رسول ٹائٹیٹل، حضرت سیدہ فاطمہ اور حضہ ت عائشہ ڈائٹھٹا کی قرائت میں "اُنفیسٹے" ہے۔(تفسیر کبیر جلد 16 صفحہ 236)

😭 اس كے متعلق المت درك جلد 2 صفحه 240 پر بھی روایت موجود ہے۔

اليو ہريره والفخالے بھي يقسير مردى ہے:

(الخصائس ألكيري جلد السفح و9، يوام إنجار جلد 4 صفحه 1578)

المارتنى والنوائد الكارات الكارات المارية المارية المارية المارية المارك المارك

قرء رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جأء كم رسول من انفسكم بفتح الفاء وقال إذاً انفسكم نسبا و صهرا و حسبا لهس في أبائي من لدن أدم سفاح \_ (ورمنثورصفي ....، مدارئ النوة جلد اصفح ۵)

"رسول الله مظافیر نے اس آیت کوف کی زبر سے پڑھ کر فرمایا میں حسب و نسب میں تم سب سے زیادہ پا کیزہ ہوں، میرے آباء واجداد میں حضرت آدم تک کسی نے بدکاری کاار تکاب نہیں کیا"۔

﴿ يَهِي مُضْمُون حَفِرت انْسِ إِللَّهُ يَا سِي مِعْمَن قُول ب\_ملاحظة بو!

(مواهب لدنيهاول صفحه، خصائص كبرئ جلد 1 صفحه 99 ، مدارج النبوة جلد 2 صفحه ۵)

🗈 محدث ابن مردویہ نے بھی حضرت انس بالٹیؤ سے اس قر اُت کوفقل کیا ہے۔

علامہ ملاعلی قاری نے بھی ابن مردویہ کے حوالے سے اس کا ذکر کیا ہے۔
 (الموردالروی صفحہ 58)

﴾ مزیدلکھاہے کہ من انفسکھ فالمی زبرہے بھی پڑھا گیاہے،اس کامعتی ہے جوقد رومنزلت میں (خاندان) کےاعتبار ہےتم سے عظیم ہے۔ بیقر اُت امام حاکم نے حضرت ابنِ عباس ڈاٹٹھ کاسے نقل کی ہے۔ (الموردالروی صفحہ 58)

اشارہ کیا ہے۔ (تفییر قرطبی جلد 8 صفحہ 275)

﴿ علامه اساعیل حقی نے لکھا ہے: ان فسسکھ کی فاء کوز برکیسا تھ بھی پڑھا گیا لیعنی تم میں سے شرف وعزت میں اعلیٰ اور نفاست میں سب سے افضل رسول تشریف لے آیا ہے۔ (روح البیان جلد ۳ صفح ۳۳ میں)

تو گویا اس آیت میں رسول الله مطّالیّنی کے آباء واجداد اور حسب ونسب کی فضیلت و مزیت اور نفاست و طہارت کو بھی بیان کردیا گیا ہے۔ والحد لله علی ذلك فائدہ: آپ ملّا لیّنی کے عالی نسب ہونے کا ذکر سیدنا ابوسفیان رائی ہیں کے عالی نسب ہونے کا ذکر سیدنا ابوسفیان رائی ہیں کیا تھا : هو فینا ذونسب۔ (بخاری جلد 1 صفحہ 4)

یول کیا تھا : هو فینا ذونسب۔ (بخاری جلد 1 صفحہ 4)

"دوہ ہم میں افضل نسب والے ہیں '۔

## ملاعلی قاری کی وضاحت:

## علامه ملاعلی قاری میشد اس آیت کے تحت رقم طراز ہیں:

وقد قال تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحكيم: لقد جآء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم واظهر هذا الاخبار المتضمن لحصول الانوار مصدر ابأ لقسم المقدر و مؤكدا بحرف التحقيق اشارة الي أن محبيته صلى الله عليه وسلم اليهم من علامات العناية وامارات التوفيق والخطاب عامر شامل للمؤمنين والكافرين لكنه هدى للمتقين و حجة على الكافرين ـــ فكأنه تعالىٰ قال لقد جآء كم ايها الكرام رسول كريم من رب كريم بكتاب كريم فيه دعاء الى روس و ريحان وجنة نعيم و زيادة بشارة الى لقاء كريم و انذرعن الحميم والجحيم\_ ثمر كأنه سبحانه يقول اعلموا أنه صلى الله عليه وسلم ما جاء كمر الى جانبكم الاباعتبار القالب الصوري على وجه الظهور النوري و لكنه باعتبار القلب الحضوري واقف عند بابنا حاضر في جنابنا لا يغيب من البين لمحة عين فهو مجمع البحرين أنه غريب عندكم و قريب الينا وبأئن عنكم و كائن علينا و فرشي معكم و عرشي لدينا \_ وفي قوله تعالى لقد جاء كم رسول اشعار بذلك وايماء الى تعظيم وقت محبينه لما هنالك الخر

(الموردالروى صغير 21,24,33)

"الله تعالی نے قرآن عظیم اور فرقان کیم میں ارشاد فرمایا: لقد جاء کھ دسول من انفسکھ ( الآیة ) بیآب کے تشریف لانے کی خبردی ہے جوانوار کے حصول پر شمل ہے، اسے پوشیدہ شم اور حرف شخفیق ( قد ) مؤکد کے ساتھ پختہ کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ مخلوق کی طرف آپ کی آ مد، عزایت خداوندی کی علامات اور اس کی توفیق کے نشانات سے ہے، اور اس میں مومنوں اور کا فروں کو خطاب کیا گیا ہے، کیکن آپ متقین نشانات سے ہے، اور اس میں مومنوں اور کا فروں کو خطاب کیا گیا ہے، کیکن آپ متقین

martat.com

کیلئے ہدایت اور کافروں پر جمت ہیں، تو اللہ تعالی فرمارہا ہے: اے عزت والے لوگو! کریم رسول، کریم رب کی طرف سے ایک کریم کتاب لے کرآیا ہے۔ جس میں خوشی، راحت، جنات نعیم کی دعوت ہے، کریم رب سے طلاقات کی بشارت ہے اور دوزخ کے کھولتے پائی اور آگ سے ڈرا وا ہے۔ پھر یوں سمجھو کہ اللہ تعالی فرما رہا ہے: اے لوگو! جان لو، وہ رسول طابق اور کے طور پر صرف قلب صوری (جسمانی) کے لحاظ ہے تہارے پاس رسول طابق خوری ظہور کے طور پر صرف قلب صوری (جسمانی) کے لحاظ ہے تہارے پاس آئے جبکہ قلب حضوری کے اعتبار سے ہمارے پاس ہی تھہرے ہیں، ہماری بارگاہ میں ہی ماضر ہیں، آگھ جھیکنے کی در بھی دور نہیں ہوئے، وہ مجمع البحرین (دونوں جہاں میں موجود) ہیں، تمارے پاس اجتمی کی در بھی دور نہیں ہوئے، وہ مجمع البحرین (دونوں جہاں میں ہمارے پاس اجتمی ہیں، ہمارے پاس عرشی ہیں، ہمارے پاس عرشی ہیں، ہمارے پاس عرشی ہیں، ہمارے پاس عرشی ہیں، اور اللہ تعالی نے پاس آئے وہ لے ہیں، تمہارے پاس فرشی ہیں، ہمارے پاس عرشی ہیں اور اللہ تعالی نے لف رہ جاء کھ رسول ہیں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آپ عظیم نعمت ہیں اور آپ کہ گرف اشارہ فرمایا ہے کہ آپ عظیم نعمت ہیں اور آپ کہ آپ گھر سے آور کی کے وقت کی تعظیم کو واضح فرمادیا ہے۔ آپ کی آپ علی میں کہ کہ آپ گھر کے تو تو کے تعظیم کو واضح فرمادیا ہے۔ "

آيد قوآني: ارشاد باري تعالى ب:

واذ اخذالله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب و حكمة ثم جآء كم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به و لتنصرنه قال أ اقررتم واخذتم على ذلكم اصرى قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين٥ فمن تولى بعد ذلك فاولنك هم الفاسقون (آلعران:80 81)

"اور (اےرسول) یاد کیجے! جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں تم کو کتاب اور حکمت دول گا پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جا کیں جواس چیز کی تصدیق کرنے والے ہول جوتہارے پاس ہے تو تم ان پرضرور بہضرور ایمان لا نا اور ضرور بہضرور ایمان لا نا اور ضرور بہضرور ان کی مدوکر تا ، فر مایا کیا تم نے اقر ارکر لیا اور میرے اس بھاری عہد کو قبول ضرور بہضرور ان کی مدوکر تا ، فر مایا کیا تم نے اقر ارکر لیا ، فر مایا پس گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ کو انہوں میں سے ہوں ، پھراس کے بعد (تمہاری امتوں میں سے ) جوعہد سے پھراسو کو انہوں میں سے ) جوعہد سے پھراسو

و بی لوگ نا قرمان ہیں''۔

ت وضیع ہے کہ 'آ مہ مصطفیٰ مان فیلات سے روز روش کی طرح واضح ہے کہ 'آ مہ مصطفیٰ مان فیلائی کا ذکر کرنے اور سنانے کیلئے '' روز از ل' میں سب سے پہلا جلسہ برم، پروگرام اور اجتماع خود اللہ تعالی نے منعقد فرمایا ، جس میں سامعین کے طور پر نبیوں کو مرعو فرمایا اور آمید مصطفیٰ مان فیلے فضائل رسول مان فیلائے اور مقام نبی آخر الزمال مان فیلائے کے عنوان پر خطاب بھی خود ہی فرمایا تھا۔ بعد ازیں انبیاء کرام بین اسے آپ کے بارے میں عبد ابیا گیا اور اس عہد پر نبیوں کے ساتھ خود خدائیں انبیاء کرام بین اسے آپ کے بارے میں عبد ابیا گیا اور اس عہد پر نبیوں کے ساتھ خود خدائیں گواہ ہوگیا۔

میں سے میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں فیٹن سے میں عہد لیا کہ اگر ان تھے زمانہ میں میرے حبیب ہمی مصطفیٰ منافقہٰ معوث ہوں ، آپ کی آ نداور میلا د ہوتو وہ آپ پر انباان لا کمیں گے آپ تھید لین کی کریں گے اور آپ کی مدو کریں گے ، تو کیا اللہ نے ان تمام کو آپ کی بعث ، میلا داور آ مد کے انتظار کا پائٹر شرک کردیا ؟ اور اب ظاہر ہے کہ تمام آبی بیٹل آپ کا بیٹر ایک طرف تو حید کے انتظار کا پائٹر سے لگا اور دوم کی طرف اپنی ایک طرف تو حید کے انتراب ول مائٹی ہوئے ، کا بیری شدت سے اپنی امتوں کو ساتھ ملاکر '' میلاد مصطفیٰ مائٹی ہوئے ''اور'' آمدر سول منائٹی ہوئے ''کا بیری شدت سے انتظار کرتے ہوں گے۔

اس بحث میں 'میلا ڈ' کالفظ اگر 'سی کی خبع یا زک پر گراں گذریے تو وہ دھیتے ہے۔ پہندی کے ساتھ غوروخوش کرے کہ '' آپ کی آمد، بعثت اور اعلانِ نبوت ' میلا د اور ولادت کے بعد ہی ہوسکتا ہے، پہلے تیش ۔

## ميثاق انبياء مليل كي وضاحت:

اختصار كے ساتھاس بيٹاق كى وضاحت ما احظه دو!

() حضرت علی المرتضی و الفیئ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیالیا اسے سے حضرت آدم علیالیا سے لیے کر بعد تک جس نبی کو بھی جھیجا اس سے بید عہد لیا کہ اگر اس کی حیات ہیں محمد (مال فیلے) مبعوث ہو گئے تو وہ ضرور بہ ضروراس پرائیان لائے گا اور نہ ور بہضروراس پرائیان لائے

کی مدد کرے گا۔ پھروہ نی اللہ کے تھم سے اپنی قوم سے بیع مدلیتان

(جامع البيان جلد 3 منيه 236 ، درمنثور مني ....)

﴿ سدی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح طیائی ہے لے کر بعد تک جس نبی کو بھیجا اس سے یہ بیٹاق لیا کہ دہ سیدنا محمطُ اللہ کا بیان لائے گا اور ان کی مدد کرے گا، بشرطیکہ وہ اس وقت زندہ ہو ورنہ وہ اپنی امت سے بیٹ عہد لیتا کہ اگر ان کی زندگی میں سیدنا محمطُ اللہ کے معموث ہوجا کیں تو وہ ان پر ایمان لا کیں گے ، ان کی تقد بق کریں گے اور ان کی مدد کریں گے ۔ (ایضاً)

﴿ حضرت ابن عباس و النه الله الله الله تعالى كاس ميثاق كوانبياء عظم نه الله تعالى كاس ميثاق كوانبياء عظم نه الى تو مول النهاء الله تو وه آپ كى الله تقد يق كريں اور آپ كى نبوت كا قرار كريں \_ (ايضاً)

﴿ قَاده نے اس کی تفییر یوں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بیعہدلیا کہ بعض نبی بعض دوسرے نبیوں کے پیغام کی تبلیغ بعض نبی بعض دوسرے نبیوں کی تقد ایق کریں اور اللہ کی کتاب اور اس کے پیغام کی تبلیغ کی اور اپنی امتوں کریں، پھر انبیاء کرام میں اللہ کی کتاب اور اس کے پیغام کی تبلیغ کی اور اپنی امتوں سے یہ پختہ عہدلیا کہ وہ سید نامجم ماللہ کی ایک اس کے اور ان کی تقید ایق کریں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ (ایسنا)

معلوم ہوا کرتمام انبیاء کرام طیخ اوران کی سب امتیں اپنے زمانوں، علاقوں، ملکوں، شہروں اور دیبانوں میں نبی مکرم، شفیع معظم، تا جدارِ عرب وعجم، احریجتی ،سیدنامحد مصطفی ملکوں، شہروں اور دیبانوں میں نبی مکرم، شفیع معظم، تا جدارِ عرب وعجم، احریجتی ،سیدنامحد مصطفی ملکوں، شہروں اور نے آدری، بعثت مقدسہ اور ولاوت مبارکہ کے منتظر تھے۔ بعن حصرت آدم علیاتی کے زمانہ مبارکہ سے لے کر آپ کے میلا دمبارک کی دل افروز ساعت تک ہر آ نکھ منتظر تھی، ہرول تڑپ رہاتھا، ہر ذہن سوچ میں تھا، ہرانسان طلبگار تھا اور ہرخدا آشنامتمنی دیدارتھا، تا آ نکہ آپ تشریف فرما ہو گئے۔ بقول اقبال:

ے آیئہ کا نئات کا معنے دریہ باب تو نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ وبو

## انبياءكرام ينظم اورامم سابقه كى محافلِ آمدِ مصطفى مالينيم.

انساف، دیانت، خلوص و دفا اور حب رسول خدا (جل جلالا و ملاقیلا) کے جذبہ سے سرشار ہوکرا پنے دل اور خمیر سے پوچھے! کہ جب انبیاء کرام طالا نے ہردور میں اپنی امتوں کو جمع کر کے'' آمدِ مصطفی سلالیوں' کا تذکرہ کیا تھا، اور امتوں نے اپنی نبیوں کی مقدس و مطہر زبانوں سے رئیمہ کا جانفز اسنا تھا، ہر نبی نے عہد لیا، ہرامت نے عہد کیا، حضور کے آنے کے جہدے ہوئے، نفے الا پے گے، تذکر سے چھڑ سے، کہاں؟ ہرشہر میں، ہرکو بچ میں، ہرگی میں، ہر مکان میں ۔اگر تمام انبیاء کرام طالا نے ''ذکر آمدِ مصطفی منافیلا' کی کم از کم ایک محفل بھی سجائی ہوگی، پھر بھی کم ومیش ایک لا کھ چوہیں ہزار محفلیں تو ضرور ہجی ہوں گی۔ رسول کا نئات مانافیلا کا سابقہ امتوں میں اس قدر جہ چا، شہرہ محفلیں تو ضرور ہجی ہوں گی۔ رسول کا نئات مانافیلا کا سابقہ امتوں میں اس قدر جہ چا، شہرہ اور تذکرہ ہوا، تو یہی وجہ ہے کہ آپ سارے عالم میں جانے پہچانے گئے، آپ کے آئے اور تذکرہ ہوا، تو یہی وہ ہے کہ آپ سارے عالم میں جانے پہچانے گئے، آپ کے آئے آپ ای این کے زد کی این لیا۔ آپ کیا جانے بہچانے کیا جانے کیا ہے جانے بہچانے آپ کیا ہوتے ہیں۔ آپ کیا جانے بہچانے کے جانے بہچانے کے جسے باپ کیلئے بیٹے جانے بہچانے بہو تے ہیں۔ آپ کیا ہوتے ہیں۔

خود قرآن مجیداس کا واضح اعلان کرتا ہے:

الذین اتینهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناء همر -(القره: 146) ''وه جنهیں ہم نے کتاب عطا فرمائی (یہود ونصاری) وہ اس نبی کو ایسے بہچانتے ہیں جسے وہ اپنے بیٹول کو پہچانتے ہیں''۔

ووسرے مقام پر فرمایا:

الذين أتينا هم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنآء همر - (الانعام: 20) "جن لوگوں كوہم نے كتاب دى ہے دواس نبي كوايئے بيٹوں كى طرح بہجائے

ين" -

ا بن جریج بیان کرتے ہیں کہ اہلِ کتاب میں سے جومسلمان ہو چکے تھے،

انہوں نے کہا بخدا! ہم نی کریم ملائلی کا سے بیٹوں سے زیادہ پیچانے تھے، کیونکہ ہماری کتاب میں آپ کی صفات اور شناخت نہ کور ہے اور رہے ہمارے بیٹے تو ہم نہیں جانے کہ ہماری ہو یوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ (جامع البیان جلد 7 صغہ 218)

لکدام سابقہ میں ہرزبان پرآپ کا ذکر جاری تھا جتی کہ وہ لوگ مصیبتوں میں
 آپ کا دسیلہ پیش کیا کرتے تھے،خود قرآن بیان کرتا ہے:

و کانوا من قبل پستفتحون علی الذین کفروا ( الآیة )(البقرة:89) ''یعنی پہلے وہ ( پہلی امتیں )اس ( نبی ) کے وسلمہ سے کا فروں پر کا میا بی ( کی وعائیں ) ما گلتے ہتھ''۔

معلوم ہوا کہ آپ کی آمسے قبل ہی شب دروز آپ کے ذکر کی مفلیس کے رہی تھیں۔

جب نی کریم ملی اللہ کی سید شریف میں تشریف لائے تو حضرت عمر دلی اللہ کے اسیدنا عبداللہ بن سلام دلا لیے گئے ہے کہا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی علیا میں بہاں کہ اللہ تعالی نے اپنے ہیں ، بتاؤید بہچان کیسی تھی؟ تو انہوں نے جواب ویا: اللہ تعالی نے جوآپ کی صفت اور نعت بیان کی ہے ہم اس صفت اور نعت بیان کی ہے ہم اس صفت اور نعت کو بہچانے تھے، جب ہم نے آپ کو تمہارے درمیان دیکھا تو ہم نے آپ کواس طرح بہچان لیتا جس طرح کوئی صفح اپنے بیٹے کو دوسرے لڑکوں کے درمیان بہچان لیتا طرح بہچان لیتا کہ اس کی اس کی اس کی اسی کی معرفت آپ جسے کے درمیان بہچان لیتا جو انتا کہ اس کی اس کیا کرتی رہی تھی ؟ حضرت عمر بڑی تو نے مایا تم نے بی کہا۔

جانتا کہ اس کی ماں کیا کرتی رہی تھی ؟ حضرت عمر بڑی تو نے مایا تم نے بی کہا۔

جانتا کہ اس کی ماں کیا کرتی رہی تھی ؟ حضرت عمر بڑی تو نے فرمایا تم نے بی کہا۔

(درن المعانی جرح صفح 120)

کہی تفییر البحر المحیط جلد 2 منحہ 33.32 پر بھی موجود ہے، اس کے آخر میں اتنا اضافہ ہے کہ'' حضرت عمر خلافۂ نے ان کے سرکو بوسہ دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تہمیں تو فیق دی ہے''۔

صافظ سیوطی میدید نے بھی بیروایت نقل کی ہے، لیکن اس میں یوسد کا ذکر نہیں۔ (درمنٹور جلد 1 مغیر 147)

امام رازی نے بھی اس روایت کوفل کیا ہے۔ (تفییر کبیر جلد مصفح ۱۳۳۳)

صدنا سلمان والطن بیان کرتے ہیں کہ میں دین تلاش کرنے کیلئے نکا تو مجھے اللہ کتاب کے باقی لوگوں میں سے چندرا بب لے ، اللہ تعالی نے فر مایا ہے : بعد فون کھما بعد فون ابناء هد ۔ وہ کہتے تھے کہ بیدوہ زمانہ ہے کہ جس میں عنقر یب سرزمین عرب سے ایک نی طاہر ہوگا، اس کی خاص علامات ہیں ، ان میں سے ایک بیر ہے کہ اس کے کندھوں کے درمیان تکول کے گول مجموعہ کی شکل میں میر نبوت ہوگی ، میں عرب پہنچا اس وقت نبی کریم ماللہ کی خاص و چکا تھا ، میں نے ان تمام علامات کود میکھا اور میر نبوت کو اس وقت نبی کریم ماللہ کی خاص و چکا تھا ، میں نے ان تمام علامات کود میکھا اور میر نبوت کو بھی دیوں اللہ ۔

(المعجم الكبيرجلد 6 صفحه 268,267)

علامه ابوالحیان اندلسی لکھتے ہیں:

''الل كتاب كونبي مالينيا كي واضح معرفت حاصل تقى ،ان كوآپ كى معرفت ميں كوئي شك نہيں تھا''۔(البحرالحيط جلد2 صفحہ 33)

## كتب سابقهاورآ مدوصفات ِ نبوى كا تذكره:

اس موضوع پر مزید متعدد دلائل و برا بین موجود بیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مظافی کی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مظافی کی اس حقد رتشہیر فر مائی کہ آسانی صحیفے ، تاریخی کتب اور فد ہمی توشیح ان اعلانات ، فرمودات اور بشارات سے مجرے پڑے بیں ، اس مختصر میں ان کی مختائش کہاں ، تا ہم چندا کی گوا ہیاں ملاحظہوں!

### 0 ارشادقر آنی ہے:

الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عددهم في النوراة والانجيل (الآية)\_(الاعراف:157)

''جولوگ رسول، نبی،امی کی پیروی کرتے ہیں، جسے دہ اپنے پاس تو رات اور انجیل میں لکھا ہوایاتے ہیں''۔

ت صیح: معلوم ہوا کہ تو رات اورانجیل میں نبی کریم ملائٹی کے کی صفات، حالات اور واقعات لکھے ہوئے تھے جنہیں وہلوگ پڑھتے اور آپ کے تذکرے کرتے تھے۔

عطاء بن بیار بیان کرتے ہیں: میری حضرت عمرہ بن العاص طافیۃ سے ملاقات ہوئی، میں نے ہوا ہے جو ملاقات ہے جو ملاقات ہوئی، میں نے کہا: مجھے رسول اللہ کا اللہ کا اس صفت کے بارے میں بتائیے جو تو رات میں آپ کی ان بعض صفات کا بیان ہے جو قرآن مجید میں نہ کور ہیں وہ یہ ہیں:

صفرت عبدالله بن سلام طالفيظ بيان كرتے بين كرتورات بيس سيد ما محمر الفيليم ك

''اے داؤ د! عنقریب تمہارے بعدایک نبی آئے گا جس کا نام احمداور محمہ ہوگا وه صادق اورسید ہوگا میں اس پر مجھی ناراض نہیں ہوں گا اور نہوہ مجھ پر مجھی ناراض ہوگا میں نے اس کے سبب اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہ معاف کردیئے ہیں ان کی امت پر رحم کیا گیا ہے، میں نے انبیاء کو جیسے توافل عطا کیے ہیں ان کوبھی ای طرح کے نوافل عطا کیے گئے ہیں اور میں نے نبیوں اور رسولوں پرجس طرح کے فرائض فرض کیے ہیں ان پر بھی ویسے فرائض فرض کیے ہیں حتیٰ کہ جب قیامت کے دن وہ میرے یاس آئیں گے تو ان کا نورنبیوں کے نور کی طرح ہوگا، کیونکہ میں نے ان پر فرض کیا ہے کہ وہ ہرنماز کیلئے وضوکریں جیسا کے ممیں نے اس سے پہلے نبیوں پر وضوفرض کیا تھا میں نے ان پر عسل جنابت فرض کیا ہے جس طرح نبیوں پرعسل جنابت فرض کیا تھااور میں نے ان کو حج کا تھم دیا ہے جیسا کہاں ہے پہلے نبیوں کو حج کا تھم دیا تھااور میں نے ان کو جہاد کا تھم دیا ہے جبیا کہ اس سے پہلے نبیوں کو جہاد کا تھا۔اے داؤد! میں نے محمر مالی ایک اوران کی امت کوتمام امتوں پرفضیات دی ہے میں نے ان کو چھالی نظیلتیں عطاکی ہیں جو کسی اورامت کوعطانہیں کیں میں خطااورنسیان بران کی گرفت نہیں کرتااور نا دانستہ طور پر گناہ كربيٹيس پھر مجھے ہے معافی طلب كريں تو ميں ان كومعاف كر ديتا ہوں اوروہ آخرت کیلئے جونیکی کریں میں اس کو د گنا چو گنا کر دیتا ہوں اور ان کی نیکیوں کا میرے یا س اس سے بھی افضل ذخیرہ ہے اور جب وہ مصائب برصبر کر کے کہیں گے:ان الله وال الله داجه بعبون يتومين ان كوصلوة ورحمت اور جنات النعيم كي طرف بدايت كرول كااورياان کیلئے آخرت میں ذخیرہ کروں گا۔اے داؤر! محم مُنْاتَیْکِم کی امت سے جو مخص بیشہادت

دےگا کہ میرے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں اور بیں واحد ہوں اور میراکوئی شریک نہیں ہے اور وہ اس شہادت بیں صادق ہوگا تو وہ میری جنت بیں اور میری کرامت بیں میرے ساتھ ہوگا اور جس نے مجھ سے اس حال بیں ملاقات کی کہ اس نے محمطالط کیا کی میرے ساتھ ہوگا اور جس نے مجھ سے اس حال بیں ملاقات کی کہ اس نے محمطالط کی کہ اس نے محمطالط کی کہ اس نے محمطالط کی کہ اس نے محملاً کی کہ اس کے تکذیب کی ہواور میری کتاب کا غداق اڑا یا ہوتو بیں اس کی قبر میں اس کی وہ وہ تر سے اسے نے لیے طبقہ چرے اور اس کی ڈیر پر ضرب لگا کیں ہے۔ پھر میں اس کو دوز خے سب سے نچلے طبقہ بیں ڈال دوں گا'۔ (دلاک اللہ قاطلہ اس مند 381,380) البدایہ وانہا پر بلد 2 مند 362، تبذیب بین ڈال دوں گا'۔ (دلاک اللہ قاطلہ 138)

مقاتل بن حیان روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت تیسیٰ علیائیم کی طرف وحی کی:

''تم نبی امی عربی کی تقد این کرنا جوادن کی سواری کریں ہے، ذرہ پہنیں گے، تلمہ پہنیں ہے جو کہ تاج ہے اور تعلین پہنیں ہے اور ان کے پاس لاٹھی ہوگ، ان کے سر کے بال تھنگر یا لے ہوں ہے اور پیشانی مبارک کشادہ ہوگی اور خوبصورت بھویں ہول گی اور کھڑی ناک ہوگی ، فراخ پیشانی ، تھنی داڑھی ہوگی ، چبرے پر پسینہ موتوں کی طرح ہوگا ، ان سے مشک کی خوشبو آئے گی ، ان کی گردن میں چاندی اور گلے میں سونا چسک رہا ہوگا ، ان کے مشلے کے نیچ سے تاف تک بال ہوں سے ، ان کی ہتھا یاں اور قدم پُر گوشت ہوں گے ، جب وہ لوگوں کے درمیان ہوں گے وان پر چھا جا کیں گدم فر مربی ہوگا ، ان پر چھا جا کیں گے اور جب وہ چلیں گروشت ہوں گے، جب وہ لوگوں کے درمیان ہوں گے تو ان پر چھا جا کیں گے اور جب وہ چلیں گروشت ہوں اور ان کی جھلے ان کی جھلے ان کی جھلے ان کی ہوگا ہوں کے درمیان کی طرف آر ہے ہوں اور ان کی اور جب وہ چگا ہوں گروشت ہوں اور ان کی جھلے ان کی جھلے ہوں اور ان کی ہوگا ، ۔ (دلائل المعرب قبطد اسفی 378 ، تہذیب تاریخ دمیں جلد اسفی 348)

انبیاء کرام بینا کم مزید بشارتیں، امتوں کے تذکرے اور کتب سابقہ کے نوشخے ملاحظہ فرمانے کیلئے دیکھئے! تبیان القرآن جلد 4 صفحہ 9 36 ، جلد 11 صفحہ 867 از علامہ غلام رسول سعیدی، انبیاء سابقین و بشارات سیدالمرسلین از علامہ محدا شرف سیالوی۔

### آيت قوآني: ارشاد فداوندي إ

واذقال عيسى ابن مريم يأبنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقاً لما بين يدى من التوراق و مبشراً برسول ياتى من بعدى اسمه احمد (الآية) ـ (القف:6)

"اور (یادگرو) جب عینی بن مریم نے کہا: اے نی اسرائیل! میں تمہاری طرف اللہ کارسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تو رات کی تقد این کر نیوالا ہوں، اور اس کا عظیم) رسول کی بشارت دینے والا ہوں جومیرے بعد آئے گا۔ اس کا تام احمہ ہے"۔

قوضیع : واضح رہے کہ نبی کریم مالٹیکٹ کا تام" احمد" ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہیں۔ حصرت جبیر بن مطعم والٹیکٹ بیان کرتے ہیں:

رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا مایا:

ان لى اسماء انا محمدوانا احمد و انا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر وانا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى وانا العاقب والعاقب ليس بعدة نبى - (بخارى جلدا منى 501 ،سلم جلد2 منى 261 ،مكلوة صنى 515 واللفظالة)

''میرے (کئی) نام ہیں، ہیں محمد ہوں، ہیں احمد ہوں، ہیں احمد ہوں، ہیں ماحی (مٹانے والا) ہوں، اللہ میرے سبب سے کفر مٹادے گا، ہیں حاشر ہوں، لوگوں کو میرے قدموں پر (قیامت کے دن) جمع کیا جائے گا اور میں عاقب (آخر میں آنے والا) ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی (نیا) نبی نہو'۔

حضرت سيدنا عيسىٰ عليائل نے اپنی قوم کو بلايا، خطاب بھی سنايا اور ہمارے آقا سيدنا محمد رسول الله مظافيٰ آخر کام تام تامی اسم گرامی ''احمہ'' سے اپنی زبان مبارک کور کر کے،
آپ کی آمد، تشريف آوری اور جلوه گری کی بشارت بھی دی ہے۔ گويا يہاں ايک ہی وقت میں خطیب بھی ہے، تقرير بھی ہے، سامعین بھی ہیں، اجتماع بھی ہے اور آمد مصطفیٰ مظافیٰ ملان میں مقافی مظافیٰ مظافیٰ مظافیٰ مظافیٰ مظافیٰ میں مقافی میں مقافی مظافیٰ مظافیٰ مظافیٰ میں مقافی میں میں مقافی میں میں مقافی میں مقافی

سیدناعیسیٰ علائی نے جس انداز میں آپ کی آمدکاذکرکیاوہ بھی لائق توجہہ۔
آپ نے بینیں فرمایا: "مخبراً ہوسول" کہ میں رسول کے آنے کا اعلان کرر ہا ہوں۔
بھی نہیں فرمایا کہ معلمت ہوسول " یعنی میں رسول کے آنے کا اعلان کرر ہا ہوں۔
'' آمد مصطفیٰ منافیٰ نے کہ کر میں خبر اور اعلان کے الفاظ کو استعمال نہ کرنے میں بنیاوی حکمت یہی کارفر ماتھی کہ ان الفاظ سے مقصد حاصل نہیں ہوتا تھا۔ کیونکہ خبر اور اعلان خوشی اور تمی دونوں کا ہوسکتا ہے، خبر اور اعلان ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں نہ تمی ہونہ خوشی ، جبکہ آمدِ محبوب میں نہ تمی ہونہ و شریف الفاظ ہو معنے الفاظ نہیں چاہئیں ، کیونکہ جب محبوب اور مطلوب تشریف آمدِ محبوب اور مطلوب تشریف مطاجرہ جو خوب اور مطلوب تشریف مطاجرہ جاہدے کہ الفاظ ہے تو خوشی ، مسرت، فرحت، انبساط، نشاط اور خوش دلی و مبار کہادی کا خوب خوب مظاہرہ جاہئے ، اس لیے آپ نے دوٹوگ ان الفاظ سے تذکرہ فرمایا:

مُبَشِّراً بِرَسُولِ يَكِنَى مِنْ بَقْدِي \_

میرے بعد جو عظیم رسول تشریف فرما ہوا چاہتا ہے میں صرف اس کی فہر ہی نہیں دیا ،اعلان ہی نہیں کرتا بلکہ بشارت و خوشخبری و برا ہوں تا کہ جب وہ پیارا اپنی شان وشوکت ،عزت وعظمت ، آن بان ، ٹھا ٹھ باٹھ اور پوری سے دھج کے ساتھ تشریف فرما ہو جائے تو تم اس کی آمہ پر بے تو جہی کا مظاہرہ نہ کرنا ، روٹھ نہ جانا ، غم نہ کھانا ، پر بیثانی کا اظہار نہ کرنا اور صدے سے دو چار نہ ہوجانا ، بلکہ اس کی آمہ پر خوشیاں مناتے ہوئے ، ایک ووسر سے کو مبارک بادو بینا اور کلمہ پڑھ کر محبوب کے غلاموں کی صف میں شامل ہو جانا ۔

## احاديث مباركه:

سیدنا عیسی علائی منافی مانی مخفل سجا کر، ہزاروں کے اجتماع سے آمدِ مصطفیٰ مانی آئی کم ہے جو خطاب فر ماتے ہوئے انہیں بثارت دی تھی ،اس کا ذکرا حادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ ملاحظہ ہو!

حضرت عرباض بن ساريه خالفيز ہے روایت ہے کہ رسول الله ملاقلید آمے ارشاد

فاقدہ: حاکم وزہی دونوں نے اسے مجے کہاہے۔

الله عضرت خالد بن معد والفيئة ہے بھی اس مضمون کی روایت منقول ہے۔

(طلاحظه مو! سيرت ابن بشام جلدا صفحه ١٩٥، ولائل النوة جلدا صفحه ١٨، المستدرك جلد ٢صفحه ٢٠٠)

فائدہ: حاکم وزہبی نے اسے مجھے کہا ہے۔

🗈 ویگر صحابه کرام دی این سے بھی یمی صفعون مروی میملا حظه ہو!۔

(طبقات ابن سعد جلد اصفحة ١٠)

جن سے واضح ہے کہ سیر ناعیسی قبایئل نے آ مرمجوب مانٹیکر کی بشارت دی تھی۔ آیت قرآنی: ارشادر بانی ہے:

یا اهل الکتاب قد جآء کو رسولنا یبین لکو کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاء کو من الله نور و کتاب مبین ۵ یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلم و یخرجهم من الظلمت الی النور باذنه و یهدیهم الی صراط مستقیم ـ (الما کده: 15,16)

"اے اہل کتاب! بیشک تمہارے پاس جارا رسول آگیا جو تمہارے لیے بہت کی الیم چزیں بیان کرتا ہے جن کوتم کتاب میں سے چھپاتے تھے اور بہت ی باتوں سے درگذر کرتا ہے، بیشک آگیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن

کتاب، اللہ اس کے ذریعے سلامتی کے راستوں پر ان لوگوں کو چلاتا ہے جواس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشی میں لا تا ہے اور ان کوسید ھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے''۔

قوضید: الله تعالی نے اس آیت میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے ایک ہی آیت میں قد جاء کھ دسولنا اور قد جآء کھ من الله نور فرما کردوبارا پے رسول مرم الله کا مرء تشریف آدری اور جلوہ گری کی خبر دی ہے۔ اور آپ کے فضائل و کمالات کو بیان کرتے ہوئے بیدواضح فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنی کتابوں کی جو با تیں چھیاتے ہو، میرارسول ان چیز وں کو کھول کھول کر بتادیتا ہے، میں نے اسے روشن، منوراورنور بنا کر بھیجا ہے۔

جہبورمفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت بیں لفظ ''نور' سے مراد
سیدنا محدرسول اللہ کا اللہ کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اس مؤقف پر جارے پاس کم از کم
کوئی اڑھائی درجن سے زائد مفسرین کرام کے اقوال اور ڈیڑھ درجن کے لگ بھگ غیر
مقلدین اور دیوبندی حضرات کے اہلِ قلم کی عبارات موجود ہیں، جنہیں عندالضرور ہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ جولوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ یہاں نور اور کتاب سے
مراد قرآن مجید ہے، امام رازی میں بات پر اصرار کرتے ہیں کہ یہاں نور اور کتاب سے
مراد قرآن مجید ہے، امام رازی میں بات کے اس قول کوضعیف قرار ویا ہے۔
(تغیر کیرجلد المغید 19)

اورعلامہ آلوی نے فرمایا کہ بی تول گمراہ فرقہ معتزلہ کا ہے۔ (تغیررہ ن العانی جزء ۲ مند ۹۷) جبکہ ان کے مقابلے میں ائر تغییر سے بی تول بھی منقول ہے کہ اس آیت میں نوراور کتاب دونوں سے مراد نبی عکرم ملاقی کے فرات مقدس ہے۔ ملاحظہ ہو!

علامه ملاعلی قاری کی میشانی (متوفی 1014 هـ) لکھتے ہیں:

''اس کے مقابلہ میں بیکہاجا سکتا ہے کہاں سے کیا چیز مانع ہے کہ بید دنوں لفظ نبی اللیخ کی نعت اور صفت ہوں، آپ نور عظیم ہیں، کیونکہ انوار میں آپ کا کامل ظہور ہے اور آپ کتاب مبین ہیں، کیونکہ آپ اسرار (چھپے ہوئے امور) کے جامع ہیں ادراحکام، احوال

اورا خبار کے ملام کرنے والے بین '۔ (شرح الشفاء علی حامث تیم الریاض جلد 1 صفحہ 114)

(شرح الشفاء علی حامث میں المحدد آلوی میں المحدد آلوں میں المحدد المح

"اورمیرے نزد کی بیابی بیس ہے کہ نوراور کتاب مبین دونوں سے مراد نبی الکیلیا ہوں اور یہاں بھی صحت عطف کیلئے عنوان کا تغایر کانی ہوگا اور نبی ٹالٹیلیم پرنوراور کتاب مبین دونوں کے اطلاق کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے" (روح المعانی جزء ۲ سند ۹۷)

معلوم ہوا کہ نوراور کتاب دونوں کا اطلاق ذات رسول پاک منافظیم پر درست ہے، اس صورت میں ان لوگوں کی مشکل بھی حل ہوجائے گی جو " بھدی به الله" کی خمیر دا حد کی دجہ سے ایک چیز ہی مراد لیمنا چاہتے ہیں، اورا کی ضمیر کے دومرجع ماننے کیلئے تیار نہیں ۔ حالانکہ قر آن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں، جبیا کہ فرمان خداوندی ہے:

وَاللَّهُ وَرَ ۗ وَلَهُ اَحَقُّ اَنْ يُرْضُونُهُ (التوبـ:62)

"الله ورسول كازياده حق بكرات راضي كياجائے"-

يهال هميروا حد ہے ليكن مرجع ( ذاتيس ) دو ہيں۔وليكنَّ اللَّهُ يَهُدِي مَنْ يَّشَاءُ

آيت قوآني: فرمان اللي ب:

ينا اَهُلَ الْكِتَابِ قَدْ جَآءَ كُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُولُوْامَا جَآءَ نَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلَا نَدِيْرٍ فَقَذَ جَآءَ كُمْ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرِ (المَاكِرة:19)

"اے اہل کتاب! بیشک تمہارے پاس ہمارارسول آگیا جوانقطاع رسل کی مدت کے بعد تمہارے لیے (احکام شرعیہ) بیان کرتا ہے تا کہتم بیدنہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والانہیں آیا، پس بیشک تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آچکا ہے اور اللہ ہرجا ہت پرقادر ہے'۔

تو ضیع: سیدنا این عباس خان بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاذین جبل ،سیدنا سعدین عبادہ اور سیدنا عقبہ بن وہب دی گفتان نے یہودیوں سے کہا کہ اے یہودیو! اللہ سے ڈرو،

بخداتم کویقینا معلوم ہے کہ سیدنا خین مالیڈی اللہ کے رسول ہیں، آپ کی بعثت سے پہلے تم ہم سے آپ کے مبعوث ہونے کا ذکر کیا کرتے تصاور آپ کی صفات کا ذکر کیا کرتے تصدر اس کے جواب میں وہب بن یہود اور رافع نے کہا کہ ہم نے تم سے بینیں کہا تھا اور اللہ تعالی نے حضرت مولی کے بعد کوئی کتاب نازل کی اور نہ کسی رسول کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اس وقت ان کے رد میں ہے آیت نازل ہوئی۔

(زادالمسير جلد اصفحه ٣١٩، الدرالمنو رجلد اصفحه ٢٢٩)

فائدہ: ایک غیرمقلدنے "قد جآء کھ من الله نود" میں اور سے حضورا کرم اللہ کا کہ کہ مراد لینے ہے انکار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس آیت کے شروع میں آپ کی آمد کا ذکر ہو چکا ہے اور ایک آیت میں دوبار آمد کا ذکر نہیں ہوسکتا ۔ تو ہم نے پھریہ آیت دکھا کرواضح کر دیا ہے اور ایک آیت مصطفیٰ مال اُلیے کی کا ذکر موجود ہے لہذا تمہارا انکار می دوبار آمد مصطفیٰ مال اُلیے کی کا ذکر موجود ہے لہذا تمہارا انکار می برعناد ہے۔ دیا کہ یہاں بھی دوبار آمد مصطفیٰ مال اُلیے کی کا ذکر موجود ہے لہذا تمہارا انکار می برعناد ہے۔ آیست تقوآنی نے ذر مان باری تعالی ہے:

يَا يُهَا النَّاسُ قَدْجَاءَ كُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَ أَنْزَلْنَا الِيَّكُمُ نُوْرًا مُّبِينَا (النَّآء:175)

"اےلوگو! بیشک تمہارے پاس رب کی طرف سے قوی دلیل آگئ اور ہم نے تہاری طرف واضح نور منازل کیا ہے"۔

تو ضیح : اس جگہ پوری نسلِ انسانی ، ساری آ دمیت اور کل کا نئات بشری کوخطاب فرما کرا ہے مجبوب ملاقط کے گئات بشری کوخطاب فرما کرا ہے مجبوب ملاقط کی آمد کا بیان فرما یا گیا ہے۔ اور بتادیا کہ لوگو اتمہارے پاس برہان لیعنی ایک قوی، مضبوط ، پختہ دلیل آگئ ، پوری مخلوق میں جس کا جواب اور ٹانی نہیں۔ کیونکہ اس محبوب کواپنی ذات ، صفات ، نبوت ورسالت اور فضل و کمال منوانے کیلئے کسی

الگ، اضافی اور خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کا وجود مسعود، باجود ہی بجائے خود ایک مستقل دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے انبیاء کرام ومرسلین عظام میٹانا نے اپنی نبوتوں اور رسالتوں پر خارجی دلائل اور مجزات پیش کیے تھے اور ہمارے آقا حضرت مجر مصطفیٰ مناظیم نے اپنی زندگی کوبطور دلیل پیش کیا۔ آپ نے فرمایا:

فَقَدُ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُوا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَغْقِلُوْنَ ﴿ لِيلَى: ١٦] ''پِسَ بِيْتِكَ مِينَمْ مِينَاسِ (نزولِ قرآن واعلانِ نبوت) سے پہلے اپنی عمر کا ایک حصہ گذار چکا ہوں تو کیاتم نہیں سمجھتے''؟

علامه سيرمحووآ لوى فرماتے ہيں:

ان المراد بالبرهان هو النبي صلى الله عليه وسلم (روح العالى ١٠ ١٠ صفر)
"بربان مراوني كريم مالفيل كي وات كرامي هـ "علامة قاضى ثناء الله مظهرى (متوفى ١٣٢٥هـ) فرمات بين:

قد جآء کو حجة علیکو من ریکو **هو ا**لنبی صلی الله علیه وسلو (تغیر مظهری) ''تحقیق تمهارے پاس تمہارے دب کی طرف ہے ججت آگئی اور وہ نبی کریم ٹاٹیج میں''۔

آيت قرآنى: اللهرب العزت في ارشادفر مايات:

وَتُوَكِّلُ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ 0 الَّذِي يُراكَ حِيْنَ تَقُوْمُ 0 وَتَقَلَّبُكَ فِيُ السَّاجِدِيْنَ (الشعراء:٢١٨،٢١٩)

''اور بہت غالب اور بے حدرتم کرنے والے پرتو کل بیجئے! جوآپ کے تیام کے وقت کود کھتا ہے اور سجدہ کرنے والول میں آپ کے پلٹنے کو ( دیکھتا ہے )''۔ **توضیح**: سیدنا عبداللہ بن عباس ڈالٹھٹاس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

" نبی کریم ملاطیع بمیشدا نبیاء کرام مینا کی پشتوں میں منقلب ہوتے رہے جی کا کہ آپ اپنی والدہ کے بطن سے پیدا ہوئے"۔ (تنبیرابن ابی حاتم رتم الحدیث: ١٦٠٢٩)

یمی روایت دلائل النبو ۃ جلدا رقم الحدیث کا لا بی تیم ،الطبقات الکبری جلدا صفح ۲۲ پر بھی موجود ہے۔

فائدہ: ال روایت کا بیمنبوم نہیں کہ آپ طُلطُن کے تمام آباء واجداد انبیاء تھ، بلکہ معنظ بیہ کہ آپ کہ آپ کے آباء کرام میں انبیاء عظام نظام بھی تھے۔

صیدناابن عباس پراهی او تقلبك فی الساجدین كی تغییر میں مزید فرماتے ہیں كہ آپ مان المی بیات میں منظل ہوتا كہ آپ مان المی بیات میں دوسرے نبی كی پشت میں منظل ہوتا رہا حتی كہ میں نبی ہوگیا"۔ (امجم الكبير برقم: ۱۲۰۲۱، مند بزار برقم ۲۲۳۳، مجمع الزوائد برقم ۱۲۰۳۳، محمع الزوائد برقم ۱۲۰۳۳، محمع الزوائد برقم ۱۲۳۳، مشق كبير جلد اصفحه ۲۲)

ان روایات کی تا ئیدا حادیث صحاح ستہ ہے بھی ہوتی ہے، جن میں ہے ایک یہ ۔ حضرت ابو ہریرہ رفاظ یک بیان کرتے ہیں کہ رسول الله کا اللیکا ہے فرمایا:

'' مجھے بنوآ دم کے ہرز مانے اور ہر طبقے میں سب سے بہتر زمانداور طبقہ سے ۔ مبعوث کیا جاتار ہاحتیٰ کہ میں اس زمانہ میں آگیا، جس میں مَیں ہوں۔

( بخارى جلد اصفحة ٥٠ ، مفكلوه صفحه ٥١١ ، مند احمه جلد ٢ صفحه ١١٨ )

موابب لدنيه جلداصفي ١٣٠ ،افضل القرى صفحه ... لا بن جركى ،الموردالردى تعلى القارى صفحه ٥٠)

نو کو یا یہاں پرخدا تعالی نے اپنے محبوب حجازی کا تیکی کے مختلف رحموں اور پشتوں میں انقال وگردش کا تذکرہ فرمادیا ہے، جو کہ ولا دت نے بھی پہلے کے مراحل ہیں۔ اندازہ فرما کیں! ولا دت محبوب کی عظمت وانفرادیت کا جب محفل میلاد میں

بھی بھی امور بیان ہوتے ہیں تو پھراعتر اص کیوں؟

آيت قوآنى: ما لكدوجهالكافرمان ديثان ب:

إِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ مُبَيِّرًا وَ نَلِيْرًا ٥ لِعُوْمِنُوْ الِاللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ (الآية) (الفَّح: ٩٠٨)

'' بیشک ہم نے آپ کو گواہی وینے والا، بٹارت دینے والا اورڈ رانے والا ہنا کر جیجا ہے تا کہ (اے لوگو!) تم اللہ پراوراس کے رسول پرایمان لاؤ''۔

معلوم ہوا کہ رسول پاک منافظیم لوگوں کو دولتِ ایمان دینے آئے ہیں ، تو جو آپ کی'' آمد'' کا تذکرہ کرے اور محبت رسول منافظیم کے تقاضوں کو پورا کرے تو بلا شبہ دہ صاحب ایمان ہے۔

آیت قرآنی: فرمان فداوندی ہے:

يا آيُهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ٥ وَدَاعِيًا إِلَىٰ اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا ٥ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضَلًا كَيْرًا٥ كَيْرًا٥ كَيْرًا٥

(ועלוב:פיוידים:

''اے نبی! بیشک ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔اور اللہ کے تھم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روش چراغ بنا کر، اور مومنوں کو بشارت دیجئے! کہان کیلئے اللہ کا بہت بڑافضل ہوگا''۔

لینی اےمحبوب! تیری آمد ہےان مومنوں کو بہت بڑانضل اور شرف حاصل ہوگا،اس لیے تیرا آناامت کیلئے کو کی معمولی نعمت نہیں بضل کبیر کا باعث ہے۔

آیت قرآنی: فرمان بلندنثان ب:

وَهَا أَرُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُلَمِينَ (الانبياء:٤٠١) "اورہم نے آپ کونبیں بھیجا گرتمام جہانوں کیلئے رحمت (کرنے والا) بناکر"۔

یعنی آ مرحبوب ملافید کم مخلوق کیلئے رحمت ومبر بانی کا وسیلہ ہے۔

آیت قرآنی:فرمان مقدس ے:

وَمَا أَرْسَلُمَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِهْرًا وَّ مَذِيرًا ﴿ سِإِ: ٢٨) " اور ہم نے آپ کونہیں بھیجا گرتمام لوگوں کیلئے بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا بناکر"۔

یعنی حضور منافیظ کی آمد ساری انسانیت کیلئے بشیرونذ مرکی آمد ہے۔

آيت قرآني:فران بارى تعالى ب

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ايْاتِهِ (الآية) (الجمعه:٢)

''وہی (خدا) ہے جس نے امی لوگوں میں (ایک عظیم)رسول انہیں میں سے بھیجا جوان پراس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے''۔

معلوم ہوا کہ آ مرمجوب مالی کی اسے لوگوں کو آیات ربانی کی تلاوت سننے کی سعادت نصیب ہوئی۔

آیت قرآنی: فرانی باری تعالی ہے:

لَقَدُ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ يَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ 0 (الآية)-

'' بیشک اللہ نے مومنوں پر (بڑا) احسان فر مایا جب ان میں انہیں میں سے (ایک عظیم)رسول بھیجا''۔

یہاں آمدِمحبوب ملاقیم احسان جنایا عمیا ہے ایساانداز پورے قرآن میں کسی اور نعمت کے متعلق نبیس ہے۔

آیت قرآنی: ارثادربانی ہے:

هُوَ الَّذِي آرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ الْعَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ

وَكُوْ كُرِةُ الْمُشْرِكُونَ (الصَّف: ٩)

'' و بَی (خدا) ہے جس نے اپنارسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تا کہوہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اگر چے مشرکوں کو براگئے''۔

معلوم ہوا کہ آمدِ محبوب الطبیخ سے دین اسلام تمام دوسرے دینوں پرغلب یائے گا۔ آیت قوآنی: دوسرے مقام پر بھی فرمایا:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُلَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِمُظْهِرَةَ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكُوْ كُرةَ الْمُشْرِكُوْنَ (التوبه:٣٣)

وہی (خدا) ہے جس نے اپنارسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کردے اگر چہشرکوں کو براگئے'۔

آيت قرآني مريدار شادفرمايا:

هُوَ الَّذِي الْسَلَ رَسُّولَةً بِالْهُدَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةً عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا (الفَّحَ: ٣٨)

'' و بکی ہے جس نے ہدایت اور دین حق کیساتھ اپنارسول بھیجا تا کہ اے تمام دینوں پرغالب کردے اور اللہ گواہ کافی ہے۔

# خلاصة كلام:

الحاصل قرآن مجید کی وہ تمام آیات جن میں محبوب مکرم، شفیع معظم مُلْاَثِیْکُمْ کیلئے جآء الدسل ، بعث وغیرہ کے الفاظ وارد ہیں ، ان تمام میں آپ کی آمد، تشریف آوری اور ولاوت مقدسہ کا ذکر موجود ہے ، کیونکہ بعثت اور رسالت بھی تب ہی محقق ہوسکتی ہیں جبکہ پہلے ولاوت ہو، ورنہ ہیں ، کیونکہ ولادت بعثت واعلانِ رسالت کا ذریعہ ہے۔

معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں آپ کی آمد کونہایت آب وتاب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔اگر آپ کی'' آمد'' ایک معمولی، نا قابلِ توجہ اور غیر اہم چیز ہوتی تو یہ اہتمام نہ کیا ہوتا۔

قرآن اورمحبوب كى زندگى كى قتم:

قرآن مجید، فرقان حید مین از کرآمدِ مصطفیٰ مالینی کی چرچ اور شہرے تو بجاء عظمتِ حیات مجدب کا نتات مالی کی کہنا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پوری عمر مبارک کی شم فرمائی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَقَهُوكَ إِنَّهُوْ لَفِيْ سَكُريَهِوْ يَعْمَهُوْنَ (الْحِر:۲۲) ''(اےمحبوب!) آپ کی زندگی کی شم! بے شک دہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے ہیں''۔

ظاہر ہے کہ اگر زندگی میں بھین، لڑکین، جوائی، بوھایا بھی ہے تو آپ کی ولادت اور ولادت کو کسی طرح بھی اس سے خارج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ زندگی کا آغاز ولادت اور پیدائش سے ہی ہوتا ہے، کو یا ضمناً آپ کے میلاد کی قتم ارشاد شرما کر بتا دیا کہ آپ کی زندگی اور ولادت قابلی فخراور لائق مسرت ہے۔

ميلا دمنا ناتعظيم رسالت ب:

ميلا دمناناسراس تعظيم نبوى كااظهار باورتعظيم رسول شرعاً مطلوب ب-ارشاد بارى تعالى ب: وَتُعَزِّرُونَهُ وَ تُوقِيُّرُونُهُ (الآية) (الفتح: ٩) "اورتم آپ (ملافيلِم) كى تعظيم وتو قيركرون -

اس آیت کی روشن میں ہروہ عمل درست ہے جس سے آپ مالٹیا کی تعظیم،
تو قیر، شان وشوکت کا اظہار ہوتا ہو، جس سے لوگوں کے دلوں میں تعظیم رسالت اور
احتر ام نبوت کا جذبہ پیدا ہو، پس عمل میلا دمیں بھی بیتمام امور پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا
آپ کی تعظیم میں وہ بھی داخل ہے۔

الماساعيل حقى منيد كلصة بين:

ومن تعظيمه صلى الله عليه وسلم عمل المولى-(روح البيان جلد ٥ صفى ٢١١)

- "میلادمنانا بھی آپ ٹاٹھ کا کی تعظیم سے (بی تعلق رکھتا) ہے"۔
- ﴿ المام الوشامه عَيْنَا فَرَماتَ بِينَ: ميلاد منانے ہے آپ کی مجت اور تعظیم ہوتی ہے۔ (سبیل الحد ی جلد اصفی ۳۱۵)
- امام سیوطی میشد فرماتے ہیں جمل میلا دہیں آپ کے مرتبہ کی تعظیم ہے۔ (الحادی جلد اصفحہ ۱۸۹)
- ﴿ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مینانی فرماتے ہیں: نبی ملافیکی کھنظیم سے ہے حضور کی شب ولادت کی خوش کرنا۔ (اقامة القیام صفحہ ۱۷)

# ذ كرِميلا دقر آن وحديث كي روشي ميں

سابقد دلائل سے بیامرروز روشن کی طرح ثابت ہوگیا کے قرآن وصدیت اور انہیاء کرام ظاہر وائم سابقہ میں سرکار، ابدقر ار، احمدِ مخارعلیہ العسلوٰة والسلام کی آمد، تشریف آوری، ظہور اور میلا د کا جرچا وشہرہ ہوتا رہا ہے اور ہورہا ہے، جواس مسئلہ کی اہمیت، حیثیت اور حقیقت کو نمایاں کرنے کیلئے کافی ہے، لیکن صرف ان ذہنوں کی تشفی کیلئے جو اس بات میں الجھے ہوئے ہیں کہ اگر ولا دت اور میلا د کا ذکر اس قدرا ہم ہوتا تو پورے قرآن میں یا ذخیرہ احادیث میں 'ولا دت اور میلا د' کا لفظ ضرور وارد ہوتا۔ ہم سطور فرآن میں با ذخیرہ احادیث میں سے صرف چندوہ مقامات پیش کررہے ہیں جن میں میلا د خلقت اور پیدائش کا ذکر موجود ہے۔

# مخليق سيدنا آدم علياته

قرآن وحدیث سے سیدنا آدم علیاتی کی پیدائش کا تذکرہ درج ذیل ہے۔ آسات بیفہ: ارشادات ربانی ہیں:

وانقال ريك للملائكة انى خالق بشرا من صلصال من حما مسنون و فاذا سويته و نفخت فيه من روحى فقعوا له سجدين و فسجد الملائكة كلهم اجمعون و

الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين قال يا بليس مالك الاتكون مع الساجدين و قال يا بليس مالك الاتكون مع الساجدين قال الساجدين قال السجد لبشر خلفته من صلصال من حما مسنون قال فا خرج منها فانك رجيم و وان عليك اللعنة الى يوم الدين (الحجر: ٣٥٢٨)

"جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں بجتی ہوئی خٹک مٹی سے
سیاہ سڑے ہوئے گارے سے ایک بشرکو پیدا کرنے والا ہوں، سوجب میں اس کوانسانی
صورت میں ڈھال لوں اور اس میں اپنی (خاص) روح پھوٹک دوں تو ہم سب اس کیلئے
سجدہ میں گرجانا، پس تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ
کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کردیا، فرمایا: اے ابلیس! بچھے کیا ہوا کہ تونے
سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا؟ اس نے کہا مئیں اس بشرکو سجدہ کرنے والا نہیں جس کو
تونے بجتی ہوئی خشک مٹی سے، سیاہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ فرمایا تو جنت
سے نکل جا! بیشک توراندہ درگاہ ہے، اور بے شک تجھ پرقیا مت تک لعنت ہے"۔

﴿ مِرْ مِدِفْرِ مَا مِا:

اذ قال ربات للملائكة انى خالق بشرا من طين 0 فأذا سويته و نفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين 0 فسجد الملائكة كلهم اجمعون 0 الا ابليس استكبر وكان من الكافرين 0 قال يا بليس ما منعث ان تسجد لما خلقت بيدى استكبرت ام كنت من العالين 0 قال انا خير منه خلقتنى من نار و خلقته من طين 0 قال فاخرج منها فأنث رجيم 0 وان عليث لعنتى الى يوم الدين 0 (ص: 73 تال)

"جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کیلی مٹی سے بشر پیدا کرنے والا ہوں، پس جب میں اس کا پتلا بنالوں اور اس میں اپنی طرف سے (خاص) روح پھونک دوں تو تم سب اس کیلئے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا تو سب کے سب تمام فرشتوں نے اکیلئے سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور کا فروں میں سے ہو

میا۔فرمایا: ابلیس! بختے اس مجدہ کرنے سے کس چیز نے ردکا جس کو بیل نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا؟ کیا تو نے (اب) تکبر کیا یا تو پہلے ہے ہی) تکبر کرنے والول میں سے تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے جھے آگ سے پیدا کیا اور اس کومٹی سے پیدا کیا ہو اس (جنت) سے نکل جا! بیشک تو دھتکارا ہوا ہے، بیشک تجھ پر سے پیدا کیا تو اس (جنت) سے نکل جا! بیشک تو دھتکارا ہوا ہے، بیشک تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔'۔

الله مريدفرمايا:

خلق الانسان من صلصال كالفخار - (الرحمُٰن:۱۴) "اوراس نے انسان كوشكر ہے كی طرح بجتی ہوئی سوكھی مٹی ہے بنایا''۔

الله مزيد فرمايا:

ان مثل عيسلى عندالله كمثل أدم خلقه من تراب ثور قال له كن فيكون\_(آل مران:٥٩)

'' بیتک اللہ کے ہال عیسیٰ (علاِئلم) کی مثال آدم (علاِئلم) کی طرح ہے،اس نے انہیں مٹی سے بیدا کیا پھراسے فر مایا: ہوجا! وہ ہو گیا''۔

ان آیات قرآنی میں صراحة سیدنا آدم علائل کی پیدائش اور خلقت کا تذکرہ موجود ہے۔

ا حاويب مباركه: اس مضمون برچندروايات درج ذيل بين:

﴿ سیدنا ابو ہریرہ والنظ نی کریم النظام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مالنظام نے ارشاد فرمایا:

خلق الله آدمه و طوله ستون نداعا \_(بخاری جلداصفی ۴۱۸) "الله تعالی نے حضرت آدم عَلاِئلِا کو پیدا فرمایا اوران کی لمبائی ساٹھ ذراع گز) تھی''۔

الله عفرت اوس بن اوس والله كابيان ب:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن من افضل ايامكم يوم الجمعة فيه خلق ادم (الحديث) \_ (سنن ابن ابرسفي ۱۱ باب ذكروفات ووفر اللفظ به شنن ابل البحديث والافظ له بسنن نسائي جلداصفي ۱۰، اكثار العلوة على النبي واو دجلداصفي ۱۵ باب تفريع ابواب الجمعة واللفظ له بسنن نسائي جلداصفي ۱۰، اكثار العلوة على النبي ماللي المحمد معلوة صفي ۱۲، المستدرك جلداصفي ۱۸۸، منداح جلداصفي ۱۵، مصنف ابن ابي شيب جلدا صفي ۱۵، واري جلداصفي ۱۳۰، محمد ابن حبان جلد اسفي ۱۹۱، محمد ابن فريم جلد اسفي ۱۹۱، معنی کبرئ جلد اسفی ۱۹۱، محمد ابن حبان جلد اسفی ۱۹۱، محمد ابن فريم جلد اسفی ۱۸۱۸ سنن کبرئ جلد اسفی ۱۹۱۸)

( حضرت شداد بن اوس اللفية ہے بھی یہی مروی ہے۔ (سنن ابن اجسفہ ۷۷)

الله جريره والفيز عروايت عن الموجرية والمنتاب الموجرية والمنتاب المريدة المنتاب المريدة المنتاب المنت

ان النبى صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدمه ( الحديث) (صحمسلم جلدام في ٣٨٦ واللفظ له، تر فدى جلدا مني ٢٥ بسكاؤة مني ١١١، زمائي جلدام في ٢٠٠٠)

''رسول الله مظافیر نیم نے فر مایا: بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس میں آ دم علائیں کی پیدائش ہوئی''۔

﴿ يَهِى حديث سيدنا ابو ہريرہ وَ اللّٰهُ فَرْ نَعْ سيدنا كعب وَاللّٰهُ عَلَى بيان فرمائى۔ (موطا امام مالك صفحه ۱۹، سنن الى وا دُر جلدا صفحه ۱۵، جامع ترمَدى جلدا صفحه ۲۵، سنن نسائى جلدا صفحه ۲۱، مشكلوة صفحه ۱۲)

﴿ سيدنا الولباب بن عبدالمنذ ر دالفي كابيان ع

قال النبى صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الايام و اعظمها عندالله وهو اعظم عندالله من يوم الاضحى و يوم الفطر فيه خمس خلال خلق الله فيه آدم ( الحديث) - (سنن ابن اجمغ عدد)

" بی کریم مقاطی نے فرمایا: بیشک جمعہ کا دن، ونوں کا سردار اور سب سے زیادہ عظمت والا ہاوروہ اللہ کے زو کیے عیدالفطر اور عیدالاضی کے دنوں سے بھی زیادہ عظیم ہے، اس میں پانچ امور ہیں، (ایک بیہ ہے کہ) اس میں اللہ نے حضرت آدم علیائل کو پیدافر مایا"۔

﴿ سیدنا سعد بن معاذ و اللہ نے سروی ہے کہ انصار کے ایک آدمی نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کرع ض کیا: جمیں جمعہ کے دن کے متعلق اور جواس میں خیر و بھلائی ہے اس کے متعلق آور جواس میں خیر و بھلائی ہے اس کے متعلق آور جواس میں خیر و بھلائی ہے اس کے متعلق آور جواب دیا (جو او پر گذر گیا اس کے متعلق آور جواب دیا (جو او پر گذر گیا ہے)۔ (منداحم صفحہ مقتلو و صفحہ ۱۲ باب الجمعة الفصل الثالث)

ایدروایت حضرت میسرة الفجره سے بھی مروی ہے۔

(منداحمة جلد٥ صغيه ٥ ، دلائل المنوة للبيبقي جلد اصغيه ١٢٩)

﴿ حضرت عرباض بن ساریہ ﴿ اللهٰ عَلَا اوراس وقت حضرت آدم عَلَیْ اِیْ اِیْ مَنْ الله کَنْ وَ الله مَا اَللهُ مَا اَللهُ مَا اَللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الل

(مواهب لدين جلداصفيره ابسيم الرياض جلد ٢ صفحه ٢٠)

۱۲ سیدناابو ہریرہ دالفیز کابیان ہے:

قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اى شئ سمى يوم الجمعة قال لان

فيها طبعت طينة ابيك أدم ( الحديث)۔

(منداحم صفی الاالث الباب الجمعة الفصل الثالث)
"" نی کریم ماللین سے عرض کیا گیا: کس وجہ ہے" یوم جمعہ" کابینا مرکھا گیا ہے؟
فر مایا: کیونکہ اس میں تیرے باپ حضرت آ دم علیائلی کی مٹی جمع کی گئی تھی"۔

ان روایات کے علاوہ بھی ایسی عبارات موجود ہیں جن میں ابوالبشر ، انسانِ اول سیدنا آ دم علایئلام کی تخلیق اور پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے۔

# ولا دت سيدنا الحق علياتلام:

الله تعالی نے بڑھا ہے کے عالم میں سیدنا ابراہیم علیاتیں کو سیدنا اساعیل علیاتیں عطافر مائے، پھر کچھ مدت کے بعد آپ کو دوسرے بیٹے سیدنا آخق علیاتیں کی بشارت دینے کیلئے فرشتوں کو بھیجا، چنانچے فرشتے بارگاہ ابرا ہیں میں حاضر ہوئے ،سلام عرض کیا آپ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن بیان کرتا ہے:

وامرأته قائمة فضحكت فبشرتها باسحاق ومن ورآء اسحاق يعقوب قالت يا ويلتلى أالدوانا عجوز وهذا بعلى شيخا ان هذا لشنى عجيب قالو أتعجيبن من امر الله رحمت الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد \_(هوو: 71 تا73)

"اورابراہیم کی بیوی جو (پاس بی) کھڑی تھی، ہنس پڑی تو ہم نے اس کو آخق
( کی پیدائش) کی خوشخبری دی اور آخل کے بعد پیقوب کی (سارہ نے) کہا ارے دیکھو!
کیا میں بچہنوں گی حالا تکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے بیشو ہر بھی بوڑھے ہیں، بیشک بیہ
عجیب بات ہے۔ (فرشتوں نے) کہا کیا تم اللہ کی قدرت پر تعجب کر رہی ہو، اے اللہ
بیت! تم پر اللہ کی رحمتیں اور بر کمتیں ہوں، بے شک اللہ حمد و ثناء کا مستحق بہت بزرگ

ان آیات میں صراحة حضرت سیدنا اتحق عَدائِتَهِم کی''ولادت'' کاذکرہے۔

# سيدنا لعقوب علياتلام كى ولادت كى بشارت:

ندکورہ آیات میں حضرت اسحاق علیائی کی ولاوت و بشارت کے ساتھ حضرت بعقوب علیائی کی ولاوت کی بشارت و ہے کران کی پیدائش کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔

# سیدنا موی علیاتل کے میلا دکا ذکر:

آیات قرآنی کی روشن میں سیدنا مویٰ علاِئل کی ولا دت کی تفصیلات ملاحظہ ہوں!ارشاد ہاری تعالٰ ہے:

ولقد مندا عليك مرة اخرى اذاوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فأقذفيه في اليم فليقه اليم بالساحل يا خذه عدولى وعدوله والقيت عليك محبة منى ولتصنع على عينى اذتمشى اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كى تقر عينها ولا تحزن (الآية) \_ (ط: ٢٠٢٣)

"اور بیشک ہم نے (اے مون) ایک باراور آپ پراحسان فرمایا: جب ہم
نے آپ کی ماں کی طرف وی کی تھی جو وی آپ کی طرف کی جارہی ہے کہ اس (نے کے ) کو
صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو تھم دیا کہ وہ اس کو کنارے پر لے آئے۔
اسے میرادشمن اوراس کا دشمن لے لے گا، اور میں نے آپ پراپی طرف سے محبت ڈال
دی اور تاکہ میری آ تکھوں کے سامنے آپ کی پرورش کی جائے، جب آپ کی بہن جا
رہی تھی وہ (فرعو نیوں سے ) کہدری تھی کہ میں تبہاری اس (خاتون) کی طرف رہنمائی
کروں جواس (بچہ) کی پرورش کرے۔ پھر ہم نے آپ کو آپ کی ماں کی طرف لوٹا دیا
تاکہ ان کی آ تکھیں شھنڈی ہوں اور وہ خم نہ کریں'۔

واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه فى اليم ولا
 تخافى ولا تحزنى انارادوة اليك و جاعلوة من المرسلين و فالتقطه ال فرعون

ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون و هامان و جنودهما كانوا خاطئين و وقالت امرأت فرعون قرت عين لى ولك لا تقتلوة عسى ان ينفعنا او نتخذة ولدا وهم لا يشعرون و واصبح فؤاد أم موسى فارغا ان كادت لتبدى به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين و وقالت لا خته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون و وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم لى ناصحون و فرددناه الى امه كى تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون \_ القصص: كتا ۱۳ (القصص: كتا ۱۳)

''اورہم نےمویٰ کی مال کوالہام کیا کہتم اس کودودھ بلاؤاور جبتم کواس پر خطرہ ہوتو اس کو دریا میں ڈال دیٹا اور کسی قتم کا خوف اورغم نہ کرتا، بے شک ہم اس کو تمہارے پاس واپس لائیں گے اور اسے رسول بنانے والے ہیں، سوفرعون والوں نے اے اٹھا لیا۔ تا کہ ( بالآخر ) وہ ان کا دخمن اور (باعث )غم ہو جائے، بیشک فرعون، ھامان اوراس کےلشکر جرم کرنے والے تھے،اور فرعون کی بیوی نے کہا (یہ بچہ) میری اور تیری آنکھ کی تھنڈک ہے اس کوقل نہ کرنا شاید یہ جمیں تفع پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں ، اور بیلوگ (مستقبل کا)شعورنہیں رکھتے تھے۔اورمویٰ کی ماں کا ول خالی ہو گیا۔ اگرہم نے ان کے دل کوڈ ھارس ندوی ہوتی تو قریب تھا کدوہ موی کاراز فاش کردیتی، (ہم نے ڈھارس اس لیےدی) تا کہوہ (اللہ کے وعدہ یر) اعتماد کرنے والوں میں سے ہوجا ئیں۔اورموکٰ کی مال نے ان کی بہن ہے کہا کہتم اس کے پیچھے چیھے جاؤ تووہ اس کودور، دورے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کواس کا شعور نہ ہوا، اور ہم نے اس ( کے پہنچنے ) ے پہلے مویٰ پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کررکھا تھا،سووہ کہنے گلی آیا میں تمہیں ابیا گھرانا بتاؤں جوتمہارے اس بید کی پرورش کرے اور وہ اس کیلئے خیرخواہ ہو، سوہم نے اس کواس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تا کہاس کی آئیسیں مختذی ہوں اور وہ عم نہ کرے اور وہ

یقین کرلے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے کیکن (ان کے )اکٹر لوگ نہیں جانے ''۔ ان آیات میں سیدنا مولیٰ علیائل کی پرورش، رضاعت، دودھ پلانے اور دیگر پیدائش کے مراحل کا تذکرہ کیا گیاہے۔

حدیث ماک: امام ابن عسا کرنقل کرتے ہیں کہ وہب بن مدیہ نے بیان کیا ہے: جب حضرت موی عدائم کی والدہ کوحمل ہوا تو انہوں نے اس کولوگوں سے چھیایا اوران کے حاملہ ہونے کاکسی کو پیتنہیں چلا اور چونکہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پراحسان کرنا جا ہتا تھا،تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ہردہ میں رکھااور جس سال حضرت موی علیانلا پیدا ہوئے تھے اس سال فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کی تفتیش کیلئے دائیوں کو بھیجا اور بہت بختی سے عورتوں کی تلاشی لی گئی، اتنی اس سے پہلے بھی تلاشی نہیں لی گئی تھی۔ اور جب حضرت موی غلیائلا کی مال کوحمل ہوا تو ان کا پیٹ چھولا اور نہاس کا رنگ بدلا ،تو دا ئیوں نے ان سے پچھے مروکا رہیں رکھا،اور جس رات حضرت موی علائلہ پیدا ہوئے تو اس رات ان کے باس کوئی دائی تھی نہاور کوئی مدد گار۔اوران کی بیدائش پران کی بہن مریم کے سوا کوئی مطلع نہیں ہوا،اللہ تعالیٰ نے ان کوالہام فر مایا کہ وہ ان کو دودھ پلاتی رہیں اور جب ان پرکوئی خطرہ محسوں کریں تو ان کوایک تا ہوت میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیں ان کی ماں انہیں تین ماہ تک دودھ بلاتی رہی ،آپ گود میں روتے اور نہ ہی کو کی حرکت کر تے اور جب ان کوحصرت موکیٰ عَدائِما پرخطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے ان کو تا بوت میں رکھ کر در مائے نیل میں وال دیا۔ (تاریخ دست الکبیر جلد ۲۳ صفحه ۱۱)

اس روایت کوامام رازی نے تفسیر کبیر جلد۲۲۳ صفی ۴۲۷، قاضی عبداللہ بیضادی نے تفسیر البیصا دی علی هامش عنایة القاضی جلد مصفیه ۲۸، علامه اساعیل حقی نے تفسیر روح البیان جلد ۲ صفحه ۴۹۱، علامه سید آلوی نے تفسیر روح المعانی جزء ۲۰صفی ۴۹ اور امام بغوی نے معالم النز میل جلد ۳ صفحه ۵۲۳ پر بھی نقل کیا ہے۔

علاوہ ازیں آپ علائیلا کی ولادت مبارکہ کےسلسلہ میں ندکورہ کتب تفاسیر وغیرہ دیکھی جاسکتی ہیں ۔

# حضرت بحی عَداِسَا کے میلا د کا ذکر:

سیدنا زکریا عیائی نے بارگاہ خداوندی میں چیکے ہے ایک بارعرض کیا تھا: پروردگار! بیٹک میری ہڈیاں کمزور ہوگئی ہیں اور سر بڑھا پے سے بھڑک اٹھا ہے میرے
رب! میں تجھ سے دعا کر کے بھی محروم نہیں رہا مجھے اپنے بعدا پنے قرابت واروں سے
خطرہ ہے، میری اہلیہ بانجھ ہے، سو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرمایا جومیرا اور آل
یعقوب کا وارث ہواور میرے رب اسے پندیدہ بنادے۔ (مریم ۱۲۲)

يبى دعاآپ نے سيده مريم سلام الله عليها كے جره ميں بھى ما تكى:

قال رب هب لى من لدنك فدية طيبة انك سميع الدعآء (آل عران ٢٨٠)

"كماا مرس رب المحصائي طرف سے پاكيزه اولا دعطافرما، بيتك توبى دعا سننے والا ہے"۔

### بارگاه ربوبیت سے آپ کومژوه سادیا گیا:

یا زکریا انا نبشرك بغلام ن اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیان قال رب انی یکون لی غلام و کانت امراتی عاقرا و قد بلغت من الکیر عتیان قال کذلك قال ریك هو علی هین و قد خلقتك من قبل ولم الکیر عتیان قال رب اجعل لی ایة قال ایتك الا تکلم الناس ثلث لیال سویان فخرج علی قومه من المحراب فاوحی الیهم ان سبحوا بکرة و عشیان یا یحیی خذ الکتاب بقوة و اتینه الحکم صبیان وحنانا من لدنا و زکوة و کان تقیان ویرا بوالدیه ولم یکن جبارا عصیان وسلام علیه یوم ولد ویوم یموت و یوم یبعث حیان (مریم: ۱۵۱۷)

"اےزکریا! بیٹک ہم تہمیں ایک لڑکے کی بشارت دیے ہیں، اس کا نام یکی ہے ۔ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا نام (ہم نام) نہیں بنایا۔ عرض کیا: اے میرے دب! میرے ہاں لڑکا کیے ہوگا؟ آپ کے دب نے فرمایا سے میرے لیے آسان ہے اور میں

اس سے پہلے تم کو پیدا کر چکا ہوں جب تم پچھ بھی نہ تھے۔ عرض کیا اے میرے دب!

میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما وے! فرمایا: تمہارے لیے بینشانی ہے کہ تم تندرست

ہونے کے باوجود تین راتوں تک لوگوں سے بات نہ کرسکو گے۔ پھر آ پ اپ ججرے

سے نکل کراپی قوم کے پاس آئے اوران کو اشارے سے کہا کہ تم قبیح اور شام اللہ کی تنہیج

کرتے رہو۔ اے بچی ! پوری قوت سے کتاب کو لے لو، اور ہم نے ان کو بچپین میں ہی

نبوت عطافر ماوی اور اپنے پاس سے (ان کو) نرم دلی اور پاکیزگی عطاکی اور وہ تقویٰ

والے تھے۔ اور اپنے مال باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ اور سرکش نا فرمان نہ

تھے اور سلام ہوان پرجس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن ان کی وفات ہوگی اور جس دن

وہ زندہ اٹھائے جا کیں گئے'۔

ان آیات میں سیدنا بھی علیائی کی پیدائش سے پہلے کے حالات، ولاوت کی تفصیلات اور میلاد کے دن کی اہمیت اور اس دن کا سلامتی وعافیت والا ہونا، سب پھھ بیان کردیا گیا ہے۔

# حضرت سيدناز كرما علياتلم كى پيدائش كاذكر:

ان آیات میں میلا دسیدنا مجیٰ عَدِیائلِم کے ساتھ حضرت سیدنا زکر یا عَدِیْئلِم کی پیدائش کا ذکر بھی ان الفاظ ہے کر دیا گیا ہے۔فر مانِ باری تعالیٰ ہے:

وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ـ (مريم: ٨)

"اور بیشک میں اس سے پہلےتم کو پیدا کر چکا ہوں، جبتم کچھ بھی نہ تھے"۔

# حضرت سيده مريم عليلة كى بيدائش كا تذكره:

سیدناعیسیٰ علیاتی کی والدہ حضرت سیدہ مریم بیٹے کی پیدائش کا ذکر قرآن مجید نے یوں فرمایا ہے:

اذ قالت امرأت عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل

منى انك انت السميع العليم ٥ فلما و ضعتها قالت رب انى وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كا لانثى وانى سميتها مريم و انى اعيذها بك و نديتها من الشيطن الرجيم ٥ فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و كفلها ذكريا (الآية) ـ (آلعران:٣٤٤٣٩)

"جب عمران کی بیوی (خنه ) نے عرض کیا: اے میرے رب! جو میرے پیٹ
میں ہاں کی میں نے تیرے لیے نذر مانی ہے۔ (خاص تیرے لیے، دیگر ذمد داریوں
سے ) آزاد کیا ہوا، سوتو میری طرف سے (اس نذرکو) قبول فرما، بیشک تو بہت سنے والا
خوب جانے والا ہے، پھر جب اس کے ہاں لڑکی (مریم) پیدا ہوئی تو اس نے عرض کیا:
اے میرے رب! میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے ہاں کرکی اللہ کی دی ہوئی) لڑکی کے مثل نہیں ہوسکتا اور
کیا پیدا ہوا ہے اور (میرامطلوب) لڑکا (اللہ کی دی ہوئی) لڑکی کے مثل نہیں ہوسکتا اور
میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اس کو اور اس کی اولا دکو شیطان مردود (کے شر) سے
میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اس کو اور اس کی اولا دکو شیطان مردود (کے شر) سے
میری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول فرمالیا، اور اس کو عمدہ پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا اور ذکریا کو اس کا کوائیل بنایا"۔

ان آیات مبارکہ میں حضرت سیدہ مریم جیلے کی ولادت، نام رکھنے، تربیت اور پرورش و کفالت کا تذکرہ واضح الفاظ میں موجود ہے۔

سيدناعيسى غدينيام كاميلاد:

حضرت سیدناعیسیٰ غلاِئلہ کی ولادت مبارکہ کی مکمل تفصیلات بھی قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ چنانچہ ملاحظہ ہو!

# آيات مباركه:

قرآن مجيد نے حضرت عيلى عليائل كے ميلادكا تذكره يوں كيا ہے: اذ قالت الملانكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح

عيسى ابن مريد و جيها في الدنيا والآخرة و من المقربين ويكلم الناس في المهد و كهلا ومن الصالحين و قالت رب اني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشآء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون و مدرد مدرد المدرد ( آلعران ٢٥٠٥٠)

"اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم! اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک (خاص) کلمہ کی خوشجری ویتا ہے جس کا تا م سے عیسیٰ بن مریم ہے وہ دنیا وآخرت میں معزز ہے اور اللہ کے مقربین میں سے ہے، وہ لوگوں سے گہوار سے میں بھی کلام کرے گا اور پختہ عمر میں بھی اور نیکوں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا! اے میرے رب! میرے بچہ اور پختہ عمر میں بھی اور نیکوں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا! اے میرے رب! میرے بچہ کسے ہوگا؟ مجھے تو کسی آدمی نے مس تک نہیں کیا۔ فر مایا: اس طرح (ہوتا ہے) اللہ تعالیٰ جو چا ہتا ہے پیدا فر ماتا ہے ہو جا اور وہ فور آ ہو جا آتی ہے۔ وہ جب کسی چیز کا فیصلہ فر مالیتا ہے تو اے فر ماتا ہے ہو جا اور وہ فر راہو جا آتی ہے۔

# سورة مريم كي آيات كاتر جمه ملاحظه مو!

"اس کتاب میں مریم کا ذکر سجیے! جب وہ اپنے گھر والوں سے وورمشرق میں ایک طرف چلی گئیں، پھرانہوں نے لوگوں کی طرف سے ایک آٹر بنائی، پس ہم نے این کے پاس اپنی روح (اپنے فرشتے) کو بھیجا، اس نے مریم کے سامنے ایک تندیست بشرکی شکل اختیار کرئی۔ مریم نے کہا: میں تجھ سے رحمٰن کی پناہ مائلتی ہوں اگر تو اللہ بے ڈرنے والا ہے۔ (فرشتہ نے) کہا: میں تو صرف تمہار بے رب کا بھیجا ہوا ہوں ۔ لا حک فرنے کہا: میر بے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ حالا نکہ کسی بشر نے بچھے چھوا تک نہیں، اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتہ نے کہا، اس طرح ہوگا۔ آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ یہ بچھ پر آسان ہے تا کہ ہم اسے لوگوں کیلئے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنادیں اور اس کا م کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فقعہ کا تھ کی کہا تھے دو ہری کیلئے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنادیں اور اس کا م کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فقعہ کا تھ کی کہا تھے دو ہری کے ساتھ دو ہری

جكه بر چلى تسكير، پھر در دزه ان كوايك مجور كدرخت كى طرف لے كيا۔ انہوں نے كہا: كاش! ميں اس سے پہلے مرجاتی اور بھولی بسری ہو جاتی ، پھر درخت کے بیچے سے اس نے ان کوآواز دی آپ پریشان نہ ہوں آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے ایک نہر جاری کر دی ہے اور آپ اس تھجور کے درخت کو اپنی طرف ہلا ئیں تو آپ کے اوپر تروتازه کی تھجوریں گریں گی سوکھاؤاورآ نکھ ٹھنڈی رکھوپس تم جب بھی کسی انسان کودیکھو تواں ہے (اشارہ ہے) کہو کہ میں نے رحمٰن کیلئے پینذر مانی ہے کہ میں آج ہر گز کسی انیان ہے بات نہیں کروں گی۔ پھروہ اس بچے کواٹھائے ہوئے لوگوں کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا: اے مریم! تم نے بہت تعلین کام کیا ہے۔اے ہارون کی بہن! نہمہارا باپ بد کر دار تھا اور نہ تمہاری ماں بدچلن تھی ۔ سومریم نے اس بچہ کی طرف اشارہ کیا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم گہوارے میں (بڑے ہوئے) بچے سے کیسے بات کریں۔اس (بچہ نے) کہا: بیشک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھ کو برکت والا بنایا ہے،خواہ میں کہیں بھی ہوں اور میں جب تک زندہ رہول اس نے مجھے نماز اور زکو ہ کی وصیت کی ہے اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے،اور مجھے متکبروشقی نہیں بنایا"۔

والسلامه على يومه ولدت ويومه اموت ويومه ابعث حيا (مريم:٣٣٢١) "اور مجھ پرسلام ہوجس دن ميراميلا د ہوااور جس دن ميري وفات ہوگی اور جس دن ميں اٹھايا جاؤں گا"۔

ان آیات میں سیدناعیسیٰ علاقیم کی ولا دت کی تفصیلات کو بیان کر کے آخر میں ان کے میلا دوالے دن پرسلام پڑھ کراس کی عظمت واجمیت کوواضح کردیا گیا ہے۔

# احادیث مبارکه:

سیدنا عبداللہ بن عباس ڈاٹھ ایان کرتے ہیں: اللہ تعالی نے فرمایا اور کتاب میں مریم کا ذکر سیجئے! لیعنی میہود و نصاری اور مشرکین عرب میں حضرت عیسی علیاتی کے

میلا دکو بیان سیجئے! جب مریم بیت المقدس سے نکل کراس کی مشرقی جانب چلی کئیں وہ ایس جگہ چلی گئیں جہاں ان کے اور ان کی قوم کے درمیان ایک پہاڑتھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح لیعنی حضرت جبرئیل علائلہ کو بھیجا وہ ان کے سائے ممل انسانی صورت میں آئے ان کا رنگ سفید تھا اور بال محوکھریا لے تھے، مریم نے جب ان کوایے سامنے دیکھا تو کہا میں تم ہے رحمٰن کی پناہ میں آتی ہوں۔ اگرتم اس ے ڈرنے والے ہو، کیونکہ حضرت جبرئیل علیائل کی صورت اس محض کے مشابقی جس نے ان (مریم) کے ساتھ ہی بیت المقدس میں پرورش یا کی تھی وہ قوم بنی اسرائیل ہے تھااوراس کانام پوسف تھاوہ بھی بیت المقدس کے خدام میں سے تھا، مریم کو خدشہ ہوا کہ کہیں وہ شیطان کے درغلانے ہے تو نہیں آیا، جریل نے کہا: میں تو صرف تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تا کہتم کوایک یا کیزہ لڑ کا عطا کروں۔مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑ کا کیسے پیدا ہوگا؟ جھے کسی خاوند نے نہیں چھوااور میں کوئی بد کارعورت (بھی)نہیں۔ جریل نے کہا:ای طرح ہوگا آپ کے رب پریہ آسان ہے۔ یعنی بغیرمرد کے پیدا کرنا، کیونکہ وہ جو جا ہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فر مایا اور ہم اس کولوگوں کیلئے ( اپنی قدرت یر) نشانی بنا کیں مے اوروہ ہماری طرف سے اس محض کیلئے رحمت ہوگا جواس کی تقىدىتى كرے گا اور وہ لوگوں كو كتاب كى تعليم دے گا اور وہ بنواسرائيل كى طرف رسول ہوگا،اور میں اس کے ہاتھ سے اپنی نشانیاں اور عجیب وغریب امور کو ظاہر کر د ں گا۔ پھر مریم حضرت عیسی علیاتی سے حاملہ ہو تمکیں۔حضرت ابن عباس والغفیا نے کہا کہ جریل علیائل ِ قریب آئے اورانہوں نے مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور پھونک مریم کے پیٹ میں چلی گئی اور اس سے حضرت مریم کو ای طرح حمل ہو گیا جس طرح عورتوں کو حمل ہوتا ہے اور حصرت عیسیٰ علائی اسی طرح پیدا ہوئے جس طرح عورتوں ہے بچ پراہوتے ہیں۔

حضرت ابی بن کعب والليك بيان كرتے بين كد حضرت عيسى بن مريم علياتها كى

روح ان روحوں میں سے تھی جن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم عَلِائِیم کے زمانہ میں میثاق لیا تھا اللہ تعالیٰ نے بشر کی صورت میں حضرت مریم کے پاس جریل عَلِائِم کو بھیجا پھروہ اس روح سے حاملہ ہوگئیں۔

مجاہد ہے مروی ہے کہ حضرت مریم پینی بیان کرتی ہیں کہ جب میں کسی سے بات کرتی تو حضرت عیسیٰ علائل پیٹ میں تبیع کرتے رہتے تھے اور جب میرے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا تو وہ مجھ سے بات کرتے اور میں ان سے بات کرتی۔

(ماخوذ ازمختصر تاريخ دمثق جلد ٢٠صفحه ٨٥)

رسول الله مظاهیم نے فرمایا: شب معراج (جریل نے) کہانیچار سے اور نماز پڑھئے! پس میں نے نماز پڑھی،اس نے پوچھا: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟

صلیت ببیت لحد حیث ولد عیسی علیه السلام (الحدیث)-(سنن نسائی جلداصنی ۱۸۷ باب فرض السلؤة، طبرانی کبیر جلد کامنی ۱۲۸۳، مجمع الزوائد جلدا صنی ۲۳، مندشامیین جلداصنی ۹۳، مند بزار جلد ۱۸ صنی ۱۳، این کثیر جلد ۲۳ مفیه ۲۸

"آپ نے بیت لیم (بروشلم) میں نماز پڑھی ہے، جہاں عیسیٰ علیائیم کامیلاد ہواتھا"۔ آپ ٹاٹیزیم کو دہاں بلا کر کر ذکر میلا وعیسیٰ علیائیم کیا عمیا۔

معلوم ہوا کہ جہاں'' میلا دالنبی'' ہواس جگہ کی عظمت بڑھ جاتی ہے، وہ شرف میں دوسروں سے متاز ہوجاتی ہے اور وہاں پر حاضری دیٹارسول اللہ ملاقید کم کی سنت ہے۔

# سيدناا مام الانبياء (عَلَيْتِلَم) كے تذكار ميلاو:

سطور بالا میں جب قرآن وحدیث کے صرح حوالہ جات سے دیگر محبوبان خدا ومقربان بارگاواللہ کے میلاد، پیدائش اورظہور وآ مد کے رنگارنگ تذکرے گذرے ہیں ، تو ظاہر ہے ، سرکار ابدقر ار ، احمد مختان ، دوعالم کے میں داراللہ کے یا ، علیه سلام و تحیة و صلواق من العزین الغفار کے میں دمبارات الاج جاوتذکرہ کا ہونا ایک لازمی اور بدیمی

امر ہے۔ قرآن وحدیث کے کتنے ہی مقامات کواس پرنوراورسرا پاسرور ذکر ہے نوازا گیا ہے۔ گوتمام نصوص کا احصاء ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، تا ہم'' مشتے نمونہ ازخروار ہے'' کے بطور چند'' تذکار'' درج ذیل ہیں۔

۞ قرآن مجید نے لعمہ دائے۔ (الحجر: ۲۷)۔ (تیری زندگی گی شم!) کہہ کرمجوب
کی ساری عمر کے ساتھ ساتھ میلا دمبارک کی بھی شم فرمائی ہے۔

﴿ اوروت قلبك في الساجدين (الشعرآء:٢١٩) \_ (آپ كانتقل مونا مجده كرنے والوں پس) كهدكرآپ كى آيدوولا دت كى طرف زبردست اشاره كيا ہے۔

﴿ تَمْ آنَ نَے فقد لبثت فیکھ عمرا من قبله۔(یونس:۱۲)۔(حقیق میں نے اس سے پہلےتم میں اپنی عمر کا ایک حصہ گذارا ہے) کہہ کرآپ کی چالیس سالہ زندگی جس کا آغاز میلا دہے ہوتا ہے کومئرین کے سامنے بطور دلیل و مجز ہ کے طور پر پیش فر مایا ہے۔

(ش) اور پھر باری تعالی نے آپ کے والداور آپ کے میلا دکی یوں شم فر مائی ہے: ووالد وما ولد - (البلد: ۳)

> ''قتم ہے والد کی اور جو پیدا ہوااس (مولود) کی تتم!''۔ قاضی بیضاوی لکھتے ہیں:

والوالد آدم او ابراهیم وما ولد نریته او محمد صلی الله علیه وسلم ر(تغیربضاویصفی۵۹۹)

''والدے مرادسیدنا آدم عَلِیْنَا اِیاسیدنا ابراجیم عَلِیْنَا اِس اور و ماولدے مراد ان کی اولا دیاسیدنا محرمال فیلے ہیں''۔

علامه نیشا پوری فرماتے ہیں۔

والا كثرون على ان الوالد ابراهيم واسماعيل عليهما السلام والولد محمد صلى الله عليه وسلم كانه قسم ببلدة ثم بولدة-

(غرائب القرآن جلد .. صفحه ۹۸)

"اکثر مفسرین کا موقف یہ ہے کہ والدے مرادسیدنا آدم اورسیدنا اساعیل پہلے ہے ہیں اور ولد سے مرادسیدنا محد ملائی ہیں ، کویا اللہ نے پہلے آپ (ابراہیم علائی ) کے شہر ( مکہ ) کی متم فر مائی پھران کے بینے (محدرسول اللہ ملائی ) کی متم فر مائی پھران کے بینے (محدرسول اللہ ملائی ) کی متم فر مائی "۔
قاضی ثناء اللہ مظہری فر ماتے ہیں:

المراد بالوالد آدم و ابراهيم عليهما السلام او اي والد كان وما ولد محمد صلى الله عليه وسلم - (تغيرمظهري جلد اصفي ٢٢١٣)

''والدے مرادسیدنا آ دم وسیدنا ابراہیم ﷺ اورآپ ملی ایک کتام آباؤ اجداد پی اور و ماولدے مرادسیدنا محم ملی شیخ ہیں''۔

تو گویاس آیت کریمه میں حضورا کرم طالٹی نے کے تمام آباء (حضرت عبداللہ ہے لئے کے تمام آباء (حضرت عبداللہ ہے لئے کرسیدنا آدم علیاتی تک ہروالد) کی تشم فرمائی گئی ہے اور پھر آپ طالٹی کی بیدائش اور میلا دکی تشم فرمائی گئی ہے۔

﴿ ارشادر بانی ہے: والصلی واللیل اذا سلی (الفحیٰ: ۱۲۱)

" چاشت کی قسم! اور رات کی قسم! جب وہ چھا جائے"۔
شاہ عبد العزیز محدث وہلوی لکھتے ہیں: یہاں میلا دالنبی کے دن کی قسم بیان کی

سی ہے۔ (تفسیرعزیزی پارہ ۱۳۵۸ فحد۳۵۸)

ا مَ صلِی لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں آپ ملی اللہ علیہ کے میلا دکی رات کی قشم فرمائی ہے۔ (سیرت حلبیہ جلداصفحہ ۵۸)

ارشادبارى تعالى ہے:

الم يجدك يتيما فأوى \_(الفحل: ٢)

''کیااس(اللہ)نے آپ کویٹیم نہ پایا ،تواس نے ٹھکا نہ دیا''۔ اس آیت میں آپ کی حالت بتیمی کا تذکرہ ہے، جس کا تعلق آپ کی ولا دت اور آپ کے بچپن ولڑ کپن کے ساتھ ہے۔ کیونکہ آپ کی ولا دت حالت بتیمی میں ہوئی

تھی، تو خدانے آپ پراپی نواز شات فرمائیں ،ان کا ذکراس آیت میں فرمایا۔

## احاديث مياركه:

کتب احادیث حضورا کرم ٹاٹٹیؤ کے مبارک و پرنور تذکار سے مملو ہیں۔ بعض روایات میں میلا و، ولا دت وغیرہ کا ذکر صراحۃ ندکور ہے، جبکہ متعدد مقامات پرآپ کے آباءواجداد، خاندان وقبیلہ اور ولا دت مقدسہ کے ابتدائی امور دغیرہ کا ذکر بڑی ہی عمدگی کے ساتھ موجود ہے۔ چند مقامات درج ذمیل ہیں:

# سركاركا ئنات ملى في كالمل مبارك:

سيدنا ابوقاده دالفيز بروايت ب

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَنْ صَوْمِ الْإِثْنَيْنِ قَالَ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ صَوْمِ الْإِثْنَيْنِ قَالَ وَاللهُ وَمُومُ ١٩٦٨ وَاللهُ اللهُ مِنْ كَبِي جَلَيْهِ وَاللهُ وَمُعْدِهِ ١٩٨ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعْدِهِ ١٩٨ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعْدِهِ ١٩٨ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعْدِهِ ١٩٨ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعْدِهِ ١٩٨ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعْدِهِ ١٩٨ مُنْ اللهُ اللهُ عَنْ صَوْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعْدِهِ ١٩٨ مُنْ اللهُ اللهُو

'' بیشک رسول الله مگالگیز کم ہے سوموار کے روزے کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فرمایا: بیدوہ دن ہے جس میں میرامیلا دہوا''۔

🛈 سيده عا ئشرصد يقد والفخيّا بيان فرماتي مين:

تَذَاكَرَ دَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ آبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ مِيْلَادَ هُمَا عِنْدِي ۚ ۔ (الجم الكبيرجلداصفي ٥٨، جمع الزوائدجلد ٩صفي ١٣)

'' رسول الله ( مَنْ لَيْنِيَّ ) اور سيدنا ابو بكر ( ﴿ لِلْنُمْزُ ) نَهُ مِيرِ سِ پاس اپنے اپنے ميلا د كا تذكره كيا''۔

امام بیشمی نے اس روایت کوفقل کر کے کہا: اُسنادة حسن ( مجمع الزوائد جلد 4 مسنی ۲۳) ﴿ سول الله مطافع کے ارشاو فرمایا:

كرامتي عندريي ولدت مختونا مسرورا

''میرے رب کے ہاں میری پیمی کرامت (اعزاز) ہے کہ میں ختنہ شدہ اور ناف بریدہ پیدا ہوا''۔(ولاک اللوۃ جلداصفیہ ۱۰ الا بی قیم ،الثفاء جلداصفیہ ۵)

السيدناعرباض بن ساريه والنظ سے روايت ب:

" بین رسول الله مظافیر نے ارشاد فرمایا: بیشک میں الله کے نزد یک خاتم النہ بین مقرر ہو چکا تھا اور اس وقت حفرت آ دم اپنی مٹی میں گند ہے ہوئے تھے اور میں تم کواپئی ابتداء (تخلیق) کی خبر دیتا ہوں، میں ابراہیم علیائیں کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیائیں کی بثارت ہوں اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جوانہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا بثارت ہوں اور ایک نور ذکلا، جس سے ان کیلئے شام کے محلات روشن ہوگئے"۔ (حاکم اور جبی دونوں نے اسے میچکے کہا ہے)

- ﴿ حضرت خالد بن معد وَلِاثْنَةُ ہے بھی مِضمون منقول ہے۔ ملاحظہ ہو! (دلائل النبو ة جلداصفحہ ۱۹۰ میرت ابن بشام جلداصفحہ ۱۹۵ ،المستد رک جلد اصفحہ ۲۰۰)
- ﴿ وَيَكُرْصُوا بِهُ كُرامُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اول شيء خلقه الله

تعالىٰ؟ فقال هو نور نبيك يا جابر خلقه ثم حاق فيه كل خير، و خلق عدة كل شيء و حين خلقه أقامة قدامة مقام القرب ... الحريث.

(الجزء المفقو ومن المصنف لعبد الرزان برقم ١٨صفي ١٣٠١)

''میں نے رسول اللہ طالی ہے جھا کہ اللہ نوالی نے سب سے بہائے س جے کو پیدا فرمایا؟ آپ نے مبائے س جے کو پیدا فرمایا؟ آپ نے فرمایا: اے مبابر! اللہ تعالیٰ نے سب سے، پہلے تیرے نبی کا ، کو پیدا فرمایا پھراس میں ہر خیر کو پیدا کر اور ہر شے کواس کے ، حد پیدا کیا اور جب اس نور ، پیدا کیا تواسے اپنے سامنے مقام قرب میں قائم کیا''۔

يمضمون كتب ذيل من بحى يه

مواهب لدينه جلدا صفحه ۲۲ ، سيرت حلبيه جلدا صفحه ۱۳ ، مطالع المسر ات صفحه ۲۲۱،۱۲۹ ، زرقانی شرح مواهب جلدا صفحه ۱۳۸ ، تاریخ خميس جلدا صفحه ۲۰ ، المورد الروی صفحه ۲۳ ، روح المعانی جزء ۸ صفحه ۵ ، الدرالبهيه صفحه ۳ ، کشنب الخفاء جبد اصفحه ۲۲ ، تلقيح صفحه ۱۲۸ الا بن عربی -

ارشاونبوى عناول ما خلق الله نورى۔

"الله تعالی نے سب سے پہلے میرانور پیزافر مایا"۔ (زرقانی شرح مواہب جلدا صفح ۱۸ مدارج المعود تا الله تقسیر روح المعانی صفح ۱۸ مدارج المعود قام جلدا مطالع المسر التصفح ۱۲۹،۱۲۹، مرقاة شرح مشکلوة جلدا سفح ۱۲۷) جلده جزء ۱۳۵، مطالع المسر التصفح ۱۲۹،۱۲۹، مرقاة شرح مشکلوة جلدا سفح ۱۲۷)

كنت اول النبيين في الخلق و آخر هم في البعث-

" میں پیدائش میں تمام نبیوں سے اول ہوں اور بعثت میں سب ہے آخر ہوں ۔ ( دلاکل النبو قاطندا صفحہ لا لی تعیم ، الخصائص الکبری جلدا صفح ، ورمنثور جہد ۵ صفحہ ۱۸۵ تفییر ، بن کیٹر بید، ساصف ۵۰۰۰

سیدناعبداللہ بن عباس فاضح کاسے روایت ہے:

" رسول الله من الله على الله على الله في الله في الله في الله الله الله الله الله في الله في

ن سيدعالم الشيط فرمات بين:

**(9)** 

''میری والدہ نے خواب دیکھا کہ میرے شکم میں جوبچہ ہے وہ نور ہے''۔ (این عسا کرجلد ۲صفحہ ۳۷۱)

سیدنا ابو ہر مرہ دلی تیز سے روایت ہے:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى آدم عليه السلاد خبره ببنيه فجعل يرى فضائل بعضهم على بعض فرأى نورا ساطعا مى أسفلهم فقال: يارب من هذا؟ فقال ابنك احمد هو أول وهو آخر وهوأول مشيف عر (دلائل النوة جلد صفح ٣٨٣) الاوائل جلداصفح ١٢٤ من الخصائص المبرى جلدا صفح ٣٩)

ميه نا و جريره طالفيز بيان كرتے ہيں: رسول الله مالفيز انے قرمایا: ميں ہر قرن

میں بنوآ دم کے بہتر بن لوگوں میں بھیجا گیا حتی کہ جس قرن میں ہمیں ہوں۔ (بخاری جلداصفیہ ۵۰۳، منداحمہ جلد اصفیہ ۳۷۳، مشکلوۃ صفیہ ۱۵۱)

(مسلم جلد اصفحه ٢٠٠٥، ترندي جلد اصفحه ١٠٠، مند احد جلد اصفحه ١٠٠، مشكلوه صفحه ١٥١)

١٦ سيدنا عبدالله بن عباس والفها بيان كرت بين ارسول المستنب في العالم

ميرے مال باب بھی زنا سے نہیں ملے، الله تعالی مجھے بمیشہ سے یا کیزہ پشتوں سے یا میزه رنبون کی طرف منتقل فرما تا ر با در آن حالیکه وه صاف اورمهذب تصاور جب بھی ووشاخیں کلیں میں ان میں سے سب سے بہتر شاخ میں تھا۔

( ولأمل النه و لا بي تعيم جلد اصفحه ٥٥ برقم ١٥، الخصائص الكبري جلد اصفحة ٢٠،

تهذیب تاریخ دشق جلداصفحه ۳۴۹)

ایک مرتبہ قریش کے پچھ لوگ رسول ا کرم مالٹیکا کی چھو پھی سیدہ صفیہ زات کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اپنے حسب ونسب پر تفاخر کیا۔سیدہ صفیہ نے ان کی تروید کرتے ہوئے فرمایا: تمہارا نب سب سے اعلیٰ کیے ہوسکتا ہے، حالانکہ ہم میں محبوب خدامن تنیخ میں ،اس پر و اوگ غضبناک ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کا نسب تواہیے ے، جیے لوئی جور کا بودائس کوڑے کرکٹ سے اگ آئے۔ حفرت صفیہ نے بدواقعہ آ ب كى خدمت ميس عرض كرديا تورسول الله ملافية في ما راض موسة ادر حضرت بلال كو حكم ديا ( كرتمام لوگوں كوجع كرو) پس انہوں نے لوگوں ميں اعلان كرديا ( وہ جمع ہو گئے ) تو آپ منبر پر قیام فر ماہوئے۔آپ نے فر مایا: لوگو! (بتاؤ) میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا: آپاللد کے رسول ہیں۔ آپ نے فر مایا: میرانسب بیان کرو۔ انہوں نے کہا: (آپ) محر بن عبدالله بن عبدالمطلب میں۔ آپ ملائلی منے فرمایا: ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے نب کو کم تصور کرتے ہیں۔ پس خدا کی تتم اِمیں نسب کے لحاظ سے ان سے افضل بوں اور رضاعت کے اعتبار سے ان سے بہتر ہوں۔ (مند بزار صفحہ....)

سيد تاعلى الرتضى ولي في في الرت بين: ني المي المي المين الله تعالى في زين کے دوجھے کیے اور مجھے ان میں سب سے اچھے جھے میں رکھا، پھراس نصف کے تین جھے ئے اور مجھاس تیسرے حصہ میں رکھا جوسب سے بہتر ،احچھا اور افضل تھا۔ پھرلوگوں میں ے عرب کو چڑا، پھر عرب ہے قریش کو چنا، پھر قریش ہے بنو ہاشم کو چنا، پھر بنو ہاشم سے ( عفرت ) عبد المطاب كوچنا كار (حضرت )عبد المطلب كى اولا دميس سے مجھے چنا۔ ( الطبقات به من جلد اصفيه ١٨ ، كنز العلمال رقم ٢٢٣٣١، جمع الجوامع رقم ١٥٣٠)

**ف اندہ**: بہی مضمون حافظ ابن حجر عسقلانی نے المطالب العالیہ جند ہوں کے المطالب العالیہ جند ہوں کے کا المقالیہ مدینہ میں مدینہ میں انداز میں طریق المرائد میں مدینہ میں مدینہ میں انداز میں طریق کا المرائد ہوں میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں المرائد میں انداز میں ان

حافظ ابن کیٹرنے کہا کہ اس کی مندضعیف ہے، لیکن اس کے بہت شواہر ہیں (جو سے ضعف کے درجہ ہے نکال دیتے ہیں) حافظ ابن کیٹر نے ان شواہد کا ذکر کیا

ے۔ ملاحظہ ہو! البدایہ والنہایہ جلد ۲ صفحہ ۲۷۸\_

الا سیدنا ابن عمر والح نبایان کرتے ہیں: رسول الله مالی نی فرمایا: بینک الله نے سات آسانوں کو پیدا کیا اور ان میں سے اوپر والے آسانوں کو فضیلت دی اور ان میں جس مخلوق کو چیدا کیا اور ان میں اوپر والی زمین کو فضیلت دی جس مخلوق کو چیدا کیا اور ان میں اوپر والی زمین کو فضیلت دی اور اس میں جس مخلوق کو چیدا کیا تو اس میں بنوآ دم کو سب مخلوق پر فضیلت دی اور اس میں جس مخلوق پر فضیلت دی اور بنوآ دم میں سے عرب کوچن لیا اور عرب میں مفرکوچن لیا ،مفرسے قریش کوچن لیا ،قریش سے بنو ہاشم کوچن لیا اور بنو ہاشم سے مجھے چن لیا ،پس میں بہتر بن لوگوں کوچن لیا ،قریش سے بنو ہاشم کوچن لیا اور بنو ہاشم سے مجھے چن لیا ،پس میں بہتر بن لوگوں میں بہتر بن لوگوں میں بہتر بن لوگوں میں بہتر بن لوگوں کی طرف شقل ہوتا رہا ہوں ۔ پس جس نے عربوں سے محبت کی اس میں بہتر بن لوگوں کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے عربوں سے بغض رکھا اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے عربوں سے بغض رکھا اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے بغض رکھا ۔ (دلاک المدیدة الا بی میم جلد اسخو ۵ ،۵ ،۵ مرقم ۱۸ ، المجم مغود ۱۲ ، المستدرک جلام مغود ۱۲ ، المستدرک جلام مغود ۱۲ ، المستدرک جلام مغود ۱۲ ، دلاک المدید النہ المدید النہ المدید النہ المدید النہ المدید الله المدید الله الله المدید الله ا

٣٣ سيدنا عبدالمطلب بن ربيعه بن الحارث بن عبدالمطلب في المختلف المن المستنق النصارة بن من المحتلف المستنفي النصارة بن من المحتلف المستنفي النصارة بن من المحتلف المستنفي المحتلف المحتل

(مندا تدجله ١٣٥٠ ١٦٥ ،١٦٥ معم الكبيرجلد ٢٠ صفحه ٢٨ برقم ١٣٨ ٢٣ ، ولأكل اللهوة للبيهقي جلدا

صفی ۱۶۸،۱۲۹، سنن این ملجه برقم ۴۰، ترندی جلد اصفی ۲۰۱ برقم ۲۵۸ سرندی نے اسے حسن سیح کہاہے)

الیی مزید کی روایات ہیں کہ جن میں حضور اکرم کاٹیڈ کی ولادت، میاد، پیدائش، آید، ظہور، پاک پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف نشقل ہونا اور آپ کے خاندان وقبیلہ کی نفاست وفضیلت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ انصاف پیندی اور حمایت حق کے جذبہ سے سرشار ہوکراگران احادیث مبارکہ پرغور کیا جائے تو جمیجہ صاف ظاہر ہے کہ ان میں وعظ وتقریر بھی ہے، منبر بھی ہے، مجمع وحاضرین بھی ہیں، محفل وجلسہ کا اہتمام مجمع کا رفر ماہے اور ملیلاد کا تذکرہ و جہ جا بھی!

نوٹ ابھی صرف وی روایات پیش کی گئی تیں جس بیش ویدوت بطبوراور پشتہ ہے۔ سے رحمول کی طرف انتقالی اور پھر والدین کر نمین سے تولد وقرون کا ذکر ہے، اگر ان کے ساتھ وہ تمام احادیث مبارکہ بھی ترقع کر لی جائیں، جس جس کی بست، ارسان ارسان

ہعشت اور ہعت وغیرہ کے الفاظ ہے آپ کی آمدوتشریف آوری اور رسالت و بعثت مباد کہ کا تذکرہ ہے تو ایک دفتر تیار ہوسکتا ہے۔

ذ كرميلا دالني ملَا يُلِيكُم تعامل صحابه مِن النيم كل روشني مين:

ا سیدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹنٹی بیان کرتی ہیں: رسول اللہ منگالی اور (ہمیدنا) ابو بحر ڈاٹنٹی نے میرے پاس اپنے اپنے میلا دکا تذکرہ کیا۔

(طبرانی کبیرجلداصفیه۵۸، مجمع الزوا کدجلد۹صفی ۲۳)

اس کی بہی صورت ہوسکتی ہے کہ رسول اکرم مالیٹیظم اور حضرت ابو بکر ولائیؤؤ دونوں نے ایک دوسرے سے میلا دکا ذکر سنا، لہٰذا ذکر میلا داوراس کیلئے مجلس اور پھراس ذکر کو سننا بیسارے امور جہاں رسول اکرم مالیٹیؤئم سے قابت ہورہے ہیں وہاں سیدنا صدیق اکبر ولائیڈؤ کے ممل سے بھی ان کا جُوت مل رہا ہے۔ والحد دلملہ علی ذلک مرسی تا حیان بن قابت ولائیڈؤ نے بارگاہ رسالت آب میں درج ذیل اشعار عرض کے یارسول اللہ!

واحسن منك لم ترقط عينى واجمل منك لم تلد النسآء خلقت مبرأ من كل عيب كانك قد خلقت كما تشآء (ديوان حمال دلائو صفحه ۱۰)

آپ سے زیادہ حسین میری آگھ نے دیکھا ہی نہیں

آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں

آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے

آپ یعے آپ نے چاہا ویسے پیدا کیا گیا ہے

قاکدہ نہ کے رہے۔

قاکدہ نہ کے رہے۔

تران بن ثابت ڈاٹٹو ہارگاہ رسالتماب ٹاٹٹو ہیں

نہ کے رہے تورسول کرم ٹاٹٹو ہان کیا گئے میں بھانے

انبین مدحت کا تھم بھی دیا کرتے۔( ملاحظہ ہو! بخاری جلدا صفحہ ۴۵۹، مسلم جلدا صفحہ ۱۳۰۰ بوداؤ دجلد ۲ صفحہ ۳۲۸، ترندی جلد ۲ صفحہ ۱۰۵ مفکلو وصفحہ ۱۳۹)

ان اشعار میں سیدنا حسان والٹیؤ نے حضورا کرم کالٹیڈائی پیدائش کا ذکر کیا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی ولا دت کا ذکر منبر پر ہوا، آپ کے سائنے ہوا، اور یہاں دیگر مجبانِ رسول، محابہ کرام دی کا تی بھی موجود تھے، تو یہی انداز''محفل میلا د'' ہے۔

سیدناعباس دالشؤنے بارگاہ نبوت ماب مالطینمیں درج ذیل اشعار عرض کے:

مستودع حيث يخصف الورق الست ولا مسضغة ولا على ق الجر نسرا واهله الغرق اذا مسضى عالم بدا طبق فى صلبه المت كيف يحت ف خديف علهاء تحتها الدطق وضاءت بسورت الاسس المنور وسبل الرشاد نحترق

من قبلها طبت في الظلال وفي تسعر هبست البلاد لا بشسر بل نطفة تركب السفين وقد تنقل من صالب الي رحم وردت نارا الخليل مستقرا حتى احتوى بيتك المهيمن من وانت لما ولدت اشرقت الارش فنحن في ذلك الضياء وفي

(ولائل المديدة وللبيبتي جلده صفيه ١٩٠٦، البدابية والنبها بيه جلد المعنى ١٠٠٠، البدابية والنبها بيه جلد الصفيه ١٠٠٠، المهمة و ١٠٠٠، البدابية والنبها بيه جلد المستدرك جلد المستدرك جلد المستدرك جلد المستدرك جلد المستدرك جلد المستدرك بالمستدرك بالمستدرك بالمستدرك بالمستدرك والمستحدة المستدرك والمستحدة المستحدة المستحدة

"لعنى: يارسول الله! اس سے پہلے آب ايوں ميں ياكيز كى كرماتھ تے،

حضرت آدم جنت میں جہاں تھ، وہاں درختوں کے پتے چیٹے ہوئے تھے، پھر آپ شہروں کی طرف اتر آئے، اس وقت آپ نہ بشر تھے، نہ گوشت کا فکڑا تھے اور نہ جما ہوا خون تھے بلکہ آپ نطفہ تھے، جب آپ کشتی میں سوار ہوئے، نہر (بت) کے منہ میں لگام ڈال گی اور اس کے مانے والے غرق ہو گئے، آپ (پاک) بشتوں سے (پاک) رحموں کی طرف منتقل ہور ہے تھے، جب ایک عالم (زمانہ) کے بعد دو سراعالم گذرتا رہا، آپ حضرت فلیل کی بشت میں (چھپے) تھے جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، جس کی بشت میں آپ ہوں اسے آگ کیے جلا سکتی ہے، آپ کے شرف کی بلندی نے، نسب کی بلند یوں کو جمع کر لیا ہے اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو تمام زمین روشن ہوگئ، اور آپ کے نور سے آپ کی ولادت ہوئی تو تمام زمین روشن ہوگئ، اور آپ کے نور سے آپ کی ولادت ہوئی تو تمام زمین روشن ہوگئ، اور آپ کے نور سے آپ کی ولادت ہوئی تو تمام زمین روشن ہوگئ، اور آپ کے راست کے راست سے آسانوں کے کنار سے چیکئے گئے، سو ہم اس چمک اور نور میں، ہوایت کے راست حلائش کرر ہے ہیں''۔

نوٹ: یہی اشعارائن قیم نے زادالمعاد جلد اصفیہ کے ،اشرفعلی تھانوی نے نشر الطیب صدیق میں ، اشرفعلی تھانوی نے نشر الطیب صدیق نے سے ، ، ، ، ، ، نواب صدیق نے سے ، ، نواب صدیق نے الشمامة العنم بیصفیہ ۱ ، بادشاہ کل دیوبندی نے نوروبشر صفیہ ۱ ، عبداللہ نجدی نے مختر سیرت الرسول صفیہ ۳ ، ہفت روز ہ تنظیم المحدیث ۲۳ جون ۱۹۹۵ء پر بھی ہیں۔

قا كده: واضح رہے كەسىدنا خرىم بن حارث بن لام ولائن بان كرتے بيں كەرسول الله ملائل بن بان كرتے بيں كەرسول الله ملائل بن بن جبوك سے واپس لوٹے تو ميں اسلام لايا۔اس وقت ميں نے سنا كەحفرت عباس بن عبدالمطلب ولائن بي كهدر ہے تھے: يارسول الله! ميں آپ كى مدح كرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: كہو! الله تعالى تمهارے منه كولم كارى اور بناوٹ سے محفوظ رکھے گا۔ پھر حضرت عباس ولائن نے فدكورہ نعتيہ اشعار كے۔

(ولائل النوة جلد ٥صفحه ٧٤، ٦٤)

اس غزوہ میں تقریباً تمیں ہزار کا مجمع تھا، جس میں خلفاءار بعبھی تھے۔ (ملاحظہ ہو! سیرت رسول علی صفح ۲۲۲، باب من بعث ک ا

اب اندازہ فرمائے کہ اس قدر جم غفیر اور اجتماع کثیر کے سامنے حضور اکرم ٹاٹٹیلے کے اذن سے،آپ کی ولادت پاک کے ذکر جلیل کو' مجلسۂ میلا دمصطفیٰ ماٹاٹیلے'' کے نام سے بی یاد کیا جائے گا۔

سیدنا عبداللہ بن عباس کا پہنا ہیان فرماتے ہیں: پیر (سوموار) کے دن کو رسول اللہ مالی کے دن آپ کی رسول اللہ مالی کے دن آپ کی سیرت کے ساتھ ایک خاص مناسبت حاصل ہے۔ پیر کے دن آپ کی ولا دت ہوئی، پیر کے دن آپ کو نبوت (کے اعلان کی اجازت) ملی ، پیر کے دن ہی حجر اسودا پی جگہ پرنصب کیا گیا، پیر کے دن آپ نے مکہ سے یہ بینہ کی طرف ابجرت کرکے فار تو رسے سفر کی ابتداء فرمائی ، پیر کے دن آپ یہ مدینہ پہنچ اور پیر کے دن ہی آپ کا فاراتور سے سفر کی ابتداء فرمائی ، پیر کے دن آپ یہ دینہ پہنچ اور پیر کے دن ہی آپ کا وصال ہوا۔ (منداحم جلداصفحہ ۲۵۷ برقم ۲۰۵۱ البدایہ والنہایہ جلد ۲ صفحہ ۳۱۹)

میدنا عباس خاشی کا بیان ہے کہ جب ابولہب مرگیا تو میں نے اے ایک سال کے بعد خواب میں برے حال میں دیکھا تو اس نے کہا کہ تہارے بعد مجھے کوئی راحت نہیں پیچی، سوائے اس کے گہ ہر سوموار کو مجھ سے عذاب کم کر دیا جاتا ہے۔ (حضرت عباس نے) کہا کہ بیاس لیے ہے کہ:

أن النبى صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين و كانت ثويبة بشرت أباً لهب بمولدة فأعتقها ـ ( فتح الياري جلده صفح ١٣٥٥)

''بینک نی کریم مگالیا کا میلاد سوموار کے دن ہوا تھا اور تو یہ ( ابولہب کی لوغری) نے ابولہب کو آپ کے میلا دکی بشارت دی تو اس نے اسے آزاد کردیا''۔

قیس بن مخر مدبیان کرتے ہیں: (سیدنا) عثان بن عفان را اللہ نے بوجھ بن لیٹ کے بھائی حضرت قباث ابن اشیم را اللہ کا بیٹ سے دریافت کیا: آپ بڑے ہیں یا رسول لیٹ مگالی خفال دسول اللہ اکبو منی وانا اقدھ منه فی المیلاد۔ (تریزی جلد اسوری) اللہ کا کہ رسول اللہ کی میلاد۔ (تریزی جلد اسوری) دو تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ کا اللہ ایک کے میلاد۔ ان بیل اور میں ( آپ کے میلادی بیلے ہوں'۔

فافدہ: اس صدیث کوام ترفدی نے "باب ماجا منی میاا دالنی کا اللے اس درج کیا ہے۔ ہے۔ جس سے واضح ہے کہ" میلا والنبی" کی اصطلاح محدثین کے ہاں بھی کارفر ما ہے۔ مغیرہ بن ابی رزین بیان کرتے ہیں: (سیدنا) عباس بن عبدالمطلب الله تلا کے کہا گیا کہ کون بڑا ہے؟ آپ یا نبی کریم کا الله تا ہے کہا گیا کہ کون بڑا ہے؟ آپ یا نبی کریم کا الله تا ہے کہا گیا کہ کون بڑا ہے؟ آپ یا نبی کریم کا الله تا ہے فرمایا نصو اکب و واسا ولدت قبلہ آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ (المستدرک جلدم صفحہ ۲۳)

''اور میں آپ (کی ولادت) سے پہلے پیدا ہوا'' یمی بات مختفر تاریخ دمشق جلد ااصفحہ ۳۳۳، سیراً علام النبلاء جلد ۳۰ صفحہ ۳۰۰ پر بھی ہے۔ ۱۱م-بیوطی میٹ نے لکھا ہے:

الما صع ذلك عن العباس - (تارخ الخلفاء مفحاس) به بات حضرت عباس دافئز سے صحت كيساتھ ثابت ہے -

حصرت جابراور حضرت عبدالله بن عباس مطافحهٔ ابیان کرتے ہیں:

ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عامد الفيل يومد الاثنين الثانى عشر من شهر ربيع الاول - (سرتابن كثرجلدا صفيه 199، البدايد النهاية جلدا صفيه ٢٦٠ ، يروت)

"رسول الشرال في علما م القيل ، سوموار كون باره رقي الدول كو بيدا موت "-

النمي كى أيك روايت مين بيالفاظ مين:

كان صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين و بعث يوم الاثنين و تودى يوم الاثنين ( الحديث)\_(مجمع الزوا كرجلد وصفحه اس)

'' آپ منگانی نام معوث ہوئے ، سوموار کے دن ہی مبعوث ہوئے ، سوموار کے دن ہی مبعوث ہوئے ، اور سوموار کے دن ہی مبعوث ہوئے ، اور سوموار کے دن ہی آپ کا وصال ہوا''۔

ارشاد باری تعالی ہے:

والذبین أتبناهم الكتاب یفه حون بها انزل الیك (الرعد:۳۲) ''اورجن لوگول كوچم نے كتا به وك بهوداس سة خش بوت ميں، جوآپ

كاطرف نازل كيا كيا كيا -"-

امام طبری لکھتے ہیں: وہ اصحاب محمطال التی ہیں جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول سے خوش ہوئے الخے۔ (جامع البیان برقم عا۵۵۱)

اا سیدنا عکرمه دلانین بیان کرتے ہیں: جب رسول الله ملافیکا کا میلا د ہوا تو ساری ز مین روشن ہوگئی۔(الوفاء جلداصفحہ ۹۵ ،الخصالکس الکبریٰ جلداصفحہ ۱۱۷)

۱۲ سیده شفافلان کرتی ہیں جب رسول الله مظافلات منہ کے گھر پیدا ہوئے تو میں جب رسول الله مظافلات آمنہ کے گھر پیدا ہوئے تو میرے لیے مشرق ومغرب کے درمیان کا سارا حصدروشن ہو گیااور میں نے شام کے محلات و کیے لیے۔ (افضائص الکبری جلداصفی ۱۱۱ الوفا جلداصفی ۹۵ ، درقانی شرح مواہب جلداصفی ۱۱۱)

۱۳ سیدنا عبدالله بن عمر فی نام این کرتے ہیں: رسول الله می فی نام الله می نام الله می الله می الله می اور ناف بر بده پیدا مو یک الله می این مرح مواجب جلدا صفح ۱۲۳)

۱۳ صحابہ کرام دی گفتہ وقا فو قامیلا والنبی مائٹیڈ کا ذکر خیرکرتے رہتے ہے اور آپ کے اوساف و کمالات کو ایک دوسرے سے بیان کرتے بلکہ آپ کی آ مد پر جلے، بزم، محفل اور مجلس کے انداز میں بھی ذکر کیا کرتے تھے، اس کی ایک مثال حاضر خدمت ہے۔ سیدنا معاویہ دائٹی بیان کرتے ہیں: ایک دن رسول اللہ مائٹیڈ ایے جمر ہ مبارہ سے باہرتشریف لائے ، صحابہ کرام دی گفتہ کو بیٹے ہوئے پایا تو فرمایا:

ما أجلسكم قالوا جلسنا لذكر الله و نحدية على ما هدانا للاسلام و من علينا بك قال آلله ما أجلسكم الاذلك قال اما من علينا بك قال آلله ما أجلسكم الاذلك قال اما الد استحلفكم تهمة لكم و اله اتائى جبريل عليه السلام فاخبرنى ان الله عزوجل يباهى بكم المعلائكة - (المجم الكبيرجلد واصفى الا مندا حم جلام صفى 18، التوحيدلا بن منده صفى 18، الزبدلا بن مبارك صفى 18)

" آج حمین کس نے بٹھایا ( جلسہ کروایا) ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا ہم بیٹھے ( ہم نے جلسہ کیا) ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اس کی حمد وثناء کریں کہ اس

نے ہمیں اسلام کاراستہ دکھایا اور آپ کو بھیج کرہم پراحسان فرمایا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا:
اللہ کو قتم! کیا ای چیز نے تم یہاں بٹھایا؟ عرض کیا: اللہ کی قتم! ہمیں ای بات نے بٹھایا
ہے۔ فرمایا بیں نے کسی تہمت کی وجہ ہے تم سے قتم نہیں لی، بیشک میرے پاس جریل آیا
ہے اور اس نے بتایا کہ بیشک اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل ( جشن میلا دالنبی پر ) فرشتوں
کے سامنے فخر فرمار ہاہے''۔

ملا حظہ فرما کیں! اللہ تعالی نے اپنے محبوب و مطلوب کو بھیج کر مسلمانوں پر احسان فرمایا تو قدر دانوں نے میلا دالنبی پرشکر کرتے ہوئے محفل سجا کرخدا کا ذکراور حمد و شاء کی تو محبوب بھی خوش ہو گئے اور خدا تعالی اس قدر راضی ہوا کہ اس مل جشنِ میلا د پر ایخ معصوم فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ میلا د النبی ملاقیق منانے والوں پر خدا بھی خوش اور محبوب خدا بھی راضی ہیں۔ لہذا اب ناراض ہونے والوں کو ہوش کے ناخن گلنے جا ہمیں!

10 قيس بن مخرم والفي بيان كرتے بين:ولدت انا و رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الغيل-(ترندى جلام مقام)

"ميرى اوررسول الله مالينياكي ولادت عام الفيل كوموني تقي" -

## جشن ميلا دالنبي ملافية

رسول کا نئات مل الله کا دلادت مقدسه کی خوشی منانا، جشن میلادالنبی مل الله کا کا ت مقدسه کی خوشی منانا، جشن میلادالنبی مل الله که کا مام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کیلئے شرعی حدود میں رہ کرکوئی اچھا، پندیدہ اور بہتر طریقہ اپنایا جاسکتا ہے۔ قرآن وحدیث میں جگہ جگہ اس کی ترغیب وتحریض ہے۔

فضل ورحمت برخوشي

حضورا کرم کا گلیا محدا تعالی کا فضل عظیم اور رحمت کبری ہیں،اور قرآن وحدیث میں خدا کے فضل ورحمت کے ملنے پرخوشی کرنے کا تھکم دیا گیا ہے۔ چنانچید ملاحظہ ہو!

### آيات قرآنيه:

🛈 ارشادباری تعالی ہے:

قل بفضل الله و بر حمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ـ ( يونس ۵۸ )

"(اے محبوب!) آپ فرمادیں کہ (بیہ) اللہ کے فضل اوراس کی رحمت ہے ہیں۔
اس پروہ (مسلمان) ضرورخوشی منا کیں بیاس (مال) ہے بہتر ہے جے وہ جمع کرتے ہیں'۔
اس آبیت میں فبدندا کا اشارہ کر کے خصیص کردی ہے کہ خوشی منانے کی وجہ صرف اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہوتا چاہیے۔ بینی مسلمان کو صرف اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر مسر وراورخوش ہوتا چاہیے۔ امام رازی، امام نفی ، علامہ خازن اور قاضی ثناء اللہ ودیگر مفسرین نے اس جگہ بہی مکتہ آفرینی فرمائی ہے کہ اس آبیت کا مقصد یہی ہے گئا اللہ ورحمت کے ساتھ میں جھوشی کو فضل ورحمت کے ساتھ محصوص کیا جائے نہ کہ دنیا وی فوا کد کے ساتھ۔

0 امام داغب اصغبهانی نے کھواہے:

ولعد يرخص في الفرح الا في قوله غبذلك فليفرحوا (الفردات سخه ٣٨٩) "الله تعالى نے فب ذلك فسله فسر حبوا (اپنے فضل ورحمت) كے علاوه كہيں فرحت كى اجازت نہيں دى"۔

الله تعالى نے عام حالات میں ' فرحت' کونا پندفر مایا ہے:

ان الله لايحب الفرحين \_ (تقص : ٢٦)

''اللَّد تعالَى فرحت كرنے والوں كو پسندنہيں كرتا''۔

چونکہ فرحت میں فخر،مباھات، پیخی،جشن اور نہر بہر کامفہوم پایا جاتا ہے، اس لیے عام حالات میں صرف مسرت کی اجازت دی اور اپنے فضل ورحمت کے ملنے پر فرحت کی اجازت ہی نہیں بلکہ فرحت وجشن کا حکم ارشاد فریا ہادیا۔

مخالفین کے ابن تیم نے لکھا: پیفرحت اللہ کی تمام تعمقوں سے انصل بلکہ تمام نعمقول کاعطر ہے (کتاب الروح:۳۷۳)

# سيدنارسول الثدما كالثين الثد كافضل اوررحت بين

اس آیت (قبل بفضل الله الدیة) کی تفیر کرتے ہوئے امام سیوطی بھے اللہ اللہ اللہ علیہ کی تفید کرتے ہوئے امام سیوطی بھے اللہ اللہ علیہ اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس بیا ہے کہ فضل الله سے مراد نبی مالی تین ہیں۔ (الدرالمنورجلد ۴ سفیہ ۳۱۸)

O علامة الوى في بهى يقسير نقل كى براروح المعانى صفحه ٢٠٥ جلد عجزء اا)

علامهاندلی نے بھی اے قل کیا ہے۔ (البحرالحیط جلدہ صفحه اے ا)

حضرت ابن عباس کی فیا سے بی" رحمت" کی تغییر میں بیمنقول ہے کہ اس

ے مرادسیدنا محد من اللہ اللہ تعالی فرماتا ہے: ومنا ارسلناك الا رحمة اللعالمين -(الدرائمنو رجلد مصفحہ ٣٦٧، روح المعانی صفحہ ٢٠٥جز واا جلد ٤٠، زادالمسير جلد مصفحه ٢٠٠٠)

مزيدد كيهيّ اتفير ابوالسعو دجلد مصفحه ١٥١\_

**فویت**: میرشفیج دیو بندی نے بھی معارف القرآن جلد م صفح ۲۳۵ پررسول کریم مالٹیکی کو رحمت لکھا ہے۔

﴿ مَعْ وَرَاكُم مِنْ اللَّهُ وَمِهِ العَالَمِينَ كَا بَهِت بِوافْضَلَ اورجليل القدررجمة بيل-

ارشادباری تعالی ہے:

لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم ( الآية) - ( آلعران:١٦٢)

''البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں پراحسان کیا جب انہی میں سے ان میں ایک (عظیم )رسول بھیجا''۔

یں انداز میں قرآن مجید میں مقام پر کسی دوسری نعمت پراحسان نہیں جمایا گیا، جس سے واضح ہے کہآپ خدا کافضل عظیم ہیں ۔

ع مريفرمايا:

انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و تذيراه لتؤمنوا بالله و رسواه (الفقر م م)

" بم نے آپ کوشاہد، مبشراور نذیر بنا کر بھیجا تا کہ (اے لوگو!) تم اللہ اور اس کے دسول برایمان لاؤ''۔

آپ کی وجہ ہے ایمان کی دولت نصیب ہوئی ، تو جب ایمان کا ملنا خدا کا فضل ہے۔ ہے تو آپ کا آنا بھی اس کافضل ہے۔

﴿ مَرْ بِيدِ فَرِ مايا: اے نبیٰ! ہم نے آپ کوشاہد، مبشر، نذیر، خدا کے اذن ہے اس کی طرف بلانے والا اور آفتاب عالمتاب بنا کر بھیجا ہے۔

وہشر المؤمنین بان لھھ من الله فضلا کبیرا۔(الاحزاب: ۲۷) اورمؤمنوں کوبشارت دیجئے! کہان کیلئے اللّٰہ کی طرف سے بہت بڑافضل ہے۔ بیعن آپ کی آمہ سے لوگوں کو' بہت بڑنے فضل'' کی خوشخبری ملی ہے۔ تو آپ کی ذات کافضل خداوندی ہوتا بھی ظاہر ہوگیا۔

﴿ مِرْ مِدْرُ مَالًا:

وكان فضل الله عليك عظيما- (النمآء:١١٣)

''اورآپ پرالله کا بہت بردافضل ہے''۔

صحیا آپ مالٹینے 'وفضل عظیم'' کے حامل ہیں،آپ کی 'ات اور فضل عظیم لازم و

ملزوم ہیں۔

(آ) مزید فرمایا: وہی (ذات) ہے جس نے امی لوگوں میں انہیں میں ہے (ایک عظیم) رسول بھیجا۔ جوان پراس کی آئیتیں تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور یقینا اس سے پہلے وہ تھلی گمراہی میں ہے ۔ اور ان بعد میں آئیوالوں کو (بھی) جوابھی ان (صحابہ) ہے نہیں ملے، اور وہی غالب، حکمت والا ہے۔ ذلك فضل الله یؤتیه من یشآء والله خوالفضل العظیم در (الجمد: ۴،۳،۳)

''بید(رسول کا بھیجنا) اللہ کافضل ہے، وہ اپنافضل دیتا ہے جسے جا ہتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے''۔

اس آیت میں واضح لفظوں میں رسول الله مخاتلین کی بعثت کا ذکر فر ما کرا ہے اپنا فضل فرمایا گیاہے۔

مفسرین نے بھی اس آیت ہے بیمفہوم مرادلیا ہے۔

( ملاحظه مو! تفسير جلالين صفحه ٢٠ ٣ لباب التأ ويل جلد ٣ صفحه ٣ ٢٥ ، روح المعاني جزء ٢٨ صفحه ٩٣، ٩٥، مدارك النتزيل جلد ٣ صفحه ٢٥، ابن كثير جلد ٣ صفحه ٣ ٢ ، البحر الحيط جلد ٨صفي ٢٦٥، زادالمسير جلد ٨صفيه ٢٦ وغيره)

> ارشاد باری تعالی ہے: **(C)**

فاولنك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهدآء والصالحين وحسن اولئك رفيقا٥ ذلك الفضل من الله وكفي بالله عليما ـ (HAIZO:051)

'' پس وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین ، شہداء، صالحین اور بہ بہت اچھے دوست ہیں۔ یہ ( نیکوں کی رفاقت ) اللہ کا فضل ہےاوروہ کانی ہے جاننے والا''۔

اس آیت میں انبیاء کرام وغیرہم کی رفافت کو الله تعالی کافضل قرار دیا گیا ہے۔اب ظاہر ہے کہ ان کے وجود مقد سفضل خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہیں ، جے وہ مل جائمیں اسے فضل الٰہی مل جاتا ہے۔ تو تو یاان کی آ مفضل الٰہی کی آمہ ہے۔ 

اورآپ الفيام كرحت مونے رقر آن كى ية يت موجود ب:

وما ارسلناك الارحمة للعالمين-(الانبياء: ١٠٤)

''اورہم نے آپ کونہیں بھیجا مگرتمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر''۔

ثو ہے:اشرف علی تھانوی نے بھی اس؟ یت کے تحت سے بحث کی ہے۔ملاحظہ ہو!

(مواعظ ميلا دالنبي صفحه ٢٨)

اورنواب صديق حسن نے قل بفضل الله (الآية ) کے ضمن ميں آپ مالليا

کونعت قراردے کراس کی قدرو قیمت مجھنے کی ترغیب دی ہے۔ (الشمامة العظم بیصفی ۲۵) (۶) مزید فرمایا:

رحمتي وسعت كل شئ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكوة والذين هم بأياتنا يؤمنون ( الآية)\_(الاعراف:١٥١)

''میری رحمت ہر چیز پر عام ہے، میں اسے ان لوگوں کیلئے لکھوں گا جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اور زکو ۃ ادا کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں''۔

ﷺ اس کی مزیدوضاحت فرمادی که جن لوگول کوخدا کی رحمت ملے گی وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا:

> الذین یتبعون الرسول النبی ( الآیة)\_(الاعراف: ۱۵۷) ''وہلوگ جورسول نمی کی پیروی کرتے ہیں''۔

لیعنی رسول مکرم ملاقید کمے چیرہ کاروں کو آپ کی ذات مہارکہ کے وسیلہ ہے رحمت نصیب ہوئی ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ کی ذات مقدسہ رحمت کا ذریعہ، وسیلہ سبب اور پیغام ہے۔

C بلکہ آپ نے خودد وٹوک فرمادیا:

العا بعثت دحعة . (مسلم صفح ... ، مشكوة صفح ١٩١٥)

'' میں صرف رحمت بن کر بھیجا گیا ہوں''۔

٥ مزيد فرمايا:

انعا انا رحمة \_ (الحديث)\_(مشكوة ص٥١٩، المستدرك جلداصفيها ١٠) "مين توصرف رحمت (بي رحمت) بول"\_

٥ مزيد فرمايا:

ان الله تعالى بعثني رحمة للعالمين (منداحم سفي المكاوة سفي ١١٨)

"بے شک اللہ تعالی نے مجھے رحمۃ للعالمین بنا کرمبعوث کیا ہے"۔

اللہ اللہ کے خطار میں ہونا آپ ملی ٹیڈی کا خاصہ ہے۔ (الخصائص الکبری جلد ۲ صفی ۲۲۳)

جب آپ ملی ٹیڈی کے خطال اور رحمت ہیں تو اللہ تعالی تھم فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پرضرور خوشی منانی جا ہے۔ اب فیصلہ سیجئے کہ میلا والنبی ملی ٹیڈی منانے والوں اور فتوے لگانے والوں میں کیا فرق ہے؟

شاید دہابیوں کے امام نواب صدیق حسن بھو پالی کے قلم سے قدرت نے اس لیے بیہ حقیقت لکھوادی کہ''سوجس کو حضرت کے میلا د کا حال سن کر فرحت (خوشی) حاصل نہ ہواورشکر خدا کا حصول پراس نعمت کے نہ کرے وہ مسلمان نہیں۔

(الشمامة العنمرية شخيرًا)

ا کے ہاتھوں قرآن کا فیصلہ بھی س کیجئے! ارشادر بانی ہے:

والذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك و من الاحزاب من ينكر بعضه ( الآية)\_(الرعد:٣٦)

''اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور ان گروہوں میں بعض وہ ہیں جو اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں''۔

امام ابن جریر لکھتے ہیں: وہ اصحاب محمط کا ٹیٹے ہیں جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول سے خوش ہوتے ہیں اور انہوں نے اس کی تقید بی کی اور یہودونصای اس کا انکار کرتے ہیں۔ (جامع البیان برقم: ۱۵۵۷)

ابن زید نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: یہ وہ اہل کتاب ہیں جورسول اللہ مُؤالیّٰ کے اس آیت کی تفسیر میں کہا: یہ وہ اہل کتاب ہیں جورسول اللہ مُؤالیّٰ کے اور اس پرخوش ہوئے تھے اور الاحز اب (گروہوں) سے مراد یہود، نصاری اور مجوں کے گروہ ہیں۔ان میں سے بعض آپ پرایمان لائے اور بعض نے نکار کیا۔(ایضاً: ۵۵۲۱)

معلوم ہوا کہ رسول اللہ مٹاٹیڈ کی ذات گرامی اور آپ کی ولادت اور بعثت پر فرحت، مسرت اور خوشی کا اظہار کرتا صحابہ کرام اور دیگر مسلمانوں کا کام ہے اور بیمل مطلوب جمود اور مندوب وستحسن ہے اور آپ کی وجہ سے تاراض ہوتا یہود ونصار کی اور محول کا طریقہ ہے۔

۱۲ ارشاد خداوندی ہے:

یستبشرون بنعمة من الله وفضل (الآیة)\_(آل عمران: الا) "دوهالله کا نعمت اورفضل برخوشی کا اظهار کرتے ہیں''۔

۱۳ مزيد فرمايا:

فرحین بهما اُتاهد الله من فضله ( الآیة)۔( آلعمران: ۱۷۰) "الله نے اپنے فضل سے جوانہیں عطافر مایا ہے وہ اس پرخوش ہوتے ہیں''۔ معلوم ہوا کہ خدا کے فضل پرخوشی منانا ، منشائے خداوندی کے عین مطابق ہے۔

۱۲ مزیدارشادفرمایا:

ان الله لذوفضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ـ (القرة:٣٣٣)

''بیشک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل ( کرنے ) والا ہے اور کیکن اکثر لوگ ( اس کا ) شکرا دانہیں کرتے'' یہ

اس آیت کا اسلوب بتار ہا کہ فضل خداوندی کا نقاضا یہی ہے کہ اس کے ملنے پرشکر کیا جائے اورخوشی ومسرت بھی شکر کا ہی ایک طریقہ ہے۔

نعمتِ اللي كاچرجاوتذكره

قرآن وحدیثِ کے چند وہ مقامات بھی ملاحظہ فر مالیں، جن میں نعمت کے ملنے پراس کاچرچا، تذکرہ اور دھوم مچانے کا حکم، ذکراور ترغیب دی گئی ہے۔

ارشادریاتی ہے:

1

یاایها الناس اذکروانعمت الله علیکو (الآیة) - (فاطر: ۳) "ایلوگو!الله کی نعمت کویاد کرو، جواس نے تم پرکی ہے '۔ مزید فرمایا:

> واذكروانعمة الله عليكم (الآية) - (المآكده: 4) "اورالله كي نعمت كويادكروجواس في تم يرفر ما كى ب- "-

۳ مزید فرمایا:

فاذ كرو آالآء الله لعلكم تفلحون - (الاعراف ٢٩٠) "پستم الله كي نعمة و سكوياد كروتا كهم فلاح پاجاؤ" -

گویانعت کویاد کرنے والے کامیاب ہیں اورا سے بھلا دینے والے نا کام۔ مصرف اللہ

مزيد فرمايا:

یابنی اسرائیل اذکروانعمتی نی انعمت علیکد (القره ۴۰۰)
"اے بنواسرائیل! میری اس نعمت کویاد کروجو میں نے تم پر فرمائی ہے "-

ه مزيد فرمايا:

یبنی اسرائیل اذکرو نعمتی التی انعمت علیکھ (البقرہ: ۲۷)
"اے بنواسرائیل! میری اس نعمت کو یادکروجو میں نے تم کوعطافر مائی ہے"۔
بنی اسرائیل پرمتعدد نعمتوں کو گنواتے ہوئے اولاً فرمایا:

واذ نجیناکی من آل فرعون یسومونک سوء العذاب (البقره: ۴۹)
"اور یاد کرو جب ہم نے تہیں آل فرعون سے نجات دی جوتم کو بدترین عذاب پہنچاتے تھے"۔

یہاں آل فرعون کے سخت عذاب سے نجات کو نعمت قرار دیا ہے، اگر دنیوی عذاب سے چھٹکارا نعمت ہے اور اسے یا در کھنا چاہئے تو شیطان، کفراور جہنم وقبر کے عذاب سے نجات بھی بہت بڑی نعمت ہے، جو حضور اکرم ٹالٹیکٹر کے صدقہ وطفیل سے

مسلمانوں کونصیب ہوئی ،للندااس عظیم نعت کوبھی یاد کرنااوراس کا تذکرہ کرنا چاہیے!

٤ مزيد فرمايا:

واما بنعمة ريك فحدث (الضحى:١١)

"اوراپ رب کی نعمت کاچ جا کرو"۔

۸ مزیدفرمایا:

فاذ کرونی اذ کر کھ واشکرولی ولا تکفرون۔(البقرہ:۱۵۲) ''پستم مجھے یاد کرومیں تہہیں یاد کروں گااور میراشکرادا کرتے رہواور میری نا

شکری نه کرو''۔

یعنی میری نعمتوں کو یاد کرو،ان کا اعتراف کر کے میری حمدوثناء کرو،اپ نعمت دینے والے کے احسان مند ہو جاؤ ادراس کی نعمتوں کو بیان کرو، نعمتیں چھپا کر خدا ک تا فرمانی و ناشکری نہ کرو۔

9 مزيد فرمايا:

لنن شکر تعد لازیدنکه ولئی کفرتد ان عذابی لشدید. (ابراتیم:۷)

''اگرتم نےشکر کیا تو میں تم کوزیادہ (نعمت) دوں گاادرا گرتم نے ناشکر ہی گی تو بیشک میراعذاب ضرور سخت ہے''۔

١٠ مريد فرمايا:

اعملوا آل داؤد شکرا و قلیل من عبادی الشکور (سبا:۱۳) "اے آل داؤد! شکر کرو، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم بین"۔

ولا يوضى لعبادة الكفرو ان تشكر وايرضه لكدر (الزمر: 2) "اوروه اسي بندول كيلئ ناشكرى كو پهندنبيس كرتا اور اگرتم شكر كروتو وه تم سے

راضي ہوگا"۔

۱۲ مزید فرمایا

ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم و أمنتم ( الآية) - (النسآء: ١٣٧) "الله تنهيس عذاب و مساكر كا اكرتم شكرادا كرواور (خالص) ايمان "و"-

معلوم ہوا کہ خدا کی نعمتوں پرشکراداکرنے سے عذاب سے نجات ملتی ہے اور نا شکری کرنے والے عذاب میں گرفتار ہوں ہے۔

### احادیث مبارکه:

اب آیئے احادیث مبارکہ کی روشی میں بیمعلوم کریں کہ شکر کا طریقہ، انداز ادراطوار کیا ہیں؟

﴿ رسول الله مناطق في فرمايا: جيكوني تخفه ديا حميا، تواس نے اس ( نعمت ) كا ذكر كيا \_ پس بينك اس نے اس كاشكرا داكيا اورا گراہے چھپايا ( كسى كونه متايا ) تو بينك اس نے اس ( نعمت ) كاشكرا دانہيں كيا \_ ( سنن ابوداؤ دجلد اصفحہ ٢٠٠٧ )

﴿ مزیدارشاد فرمایا: جے کوئی نعمت دی گئی، تواسے چاہیے کہ وہ اس کا بدلہ دے اگر وہ بدل نہیں دے سکتا تو نعمت دیے والے کا شکر بیدادا کرے اور اس کی تعریف اگر وہ بدل نہیں دے سکتا تو نعمت دینے والے کا شکر بیدادا کرے اور اس کی تعریف کرے، پس جس نے تعریف کی تواس نے شکر اوا کیا اور جس نے اسے چھپایا تو بیشک اس نے اس (نعمت) کی ناشکری کی۔ (تر فدی جلد ماصفی ۲۳۰) ابوداؤد جلد ماصفی ۲۰۰۵)

﴿ مِرْ يدار شادفر مايا:

التحدث بنعمة الله شكرو تركها كفر - (منداتر جلد الشخر ۱۵۸ شعب الايمان برقم ۱۳۸۹) "الله كی نعمتوں كا چرچا ("مذكره اوران كا بيان كرما) شكر ہے اوران كا بيان نه كرنا كفر ( ناشكرى ) ہے ' -

الله مريره (النيز بيان كرتي بين كرمسلمانون (صحابه كرام فرن النيز) كامؤقف

یہ ہے کر نعمتوں کا چرچااوران کا بیان کرنا ، یال نعمتوں کا شکر ہے۔ (جامع البیان جلد ۱۱ سفر ۱۵)

(۱)

حسن کہتے ہیں کہ مجھے بیر عدیث پینی ہے کہ اللہ جب کسی قوم کو نعمت عطافر ما تا

ہے تو اس سے شکر کا مطالبہ کرتا ہے ، وہ شکر کریں تو وہ الن کی نعمت کو زیادہ کرنے پر قادر
ہے اور جب وہ ناشکری کریں تو وہ ان کوعذ اب دینے پر قادر ہے اور الن کی نعمت کو ان پر عذاب بنادیتا ہے۔ (رسائل ابن افی الد نیا جلد ۳ جزیم ۲۰۴)

ارشاد نبوی ہے: ان الله یحب ان یوی اثر تعمته علی عبده-( تر مذی جلد .... مفکل ق صفح ۲۷۵،۳۷۵ سنن کبری جلد ۳۵ سفح ۱۲۵۱) " بے شک اللہ تعالی پند فرما تا ہے کہ اپنے بندے پراپی ( کی گئی) نعمت کا اثر دیکھا جائے"۔

لعنی نعمت خداوندی کاا ظہار ہوتا چاہیے۔

﴿ دوسری روایت میں ہے: '' بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پرکوئی نعمت کرے تو وہ بہت پسند کرتا ہے کہ دواس پرد کھائی دے''۔ (منداحہ جلد ۳۵۳ مدرس مندائی صفی )

اقوال الا كابر: اي شمن ميں چندا قوال پيش خدمت ہيں:

ابوقلابہ کہتے ہیں کہ جب تم دنیا کی نعمتوں کاشکرادا کرد سے تو تم کود نیا ہے ضرر نہیں ہوگا۔ (رسائل ابن الی الدنیا جلد۳ جزء۲ برقم ۵۹)

- امام ترمذی لکھتے ہیں: جس نے نعمت کو چھپایا اس نے اس نعمت کی ناشکری
   کی۔(ترندی جلد اصفحہ ۲۲)
- ﴿ عَلَامه سِيرْ حَمُودَ آلُوى لَكُصِةَ بِينَ: پِس بِيثِكُ نَعمت كاحٍ حِيا كرنااس كاشكر ہے۔ (روح المعانی جلد ۱۵جز ۽ ۳صفح ۱۸۹)
- (الله مظهري لكصة بين بعمت كاج جاكر ماشكر بر تغير مظهري جلد واسفي ١٨١)
- کا ملامة رطبی لکھتے ہیں:اللہ کی تعمقوں کا چرچا اوران کا اعتراف کرنا شکر ہے۔ (تفییر قرطبی جلد • اجز ء • ۲ صفح ۱۰ ا

﴿ المام رازی لکھتے ہیں: تعمت کا چرچا کرنا یہ ہے کہ اسے خود یاد کرے اور لوگوں کو بتائے اور اس نعمت کا چرچا کرنا ہے۔ اور اس نعمت کے حقائق دوسروں کے سامنے کھول کربیان کرے۔ (تغییر بیرجلد mu مند میں)

﴿ علامه اسماعیل حقی کلستے ہیں: پس بیشک بندے کا چرچا کرنا، اللہ کی نعمت کی خبر دیاز بان سے شکر کرنا ہے اور (ایسے ہی) او گول کو یا دولا نامجی (شکر میں شامل ہے)۔ دیناز بان سے شکر کرنا ہے اور (ایسے ہی) او گول کو یا دولا نامجی (شکر میں شامل ہے)۔ (روح البیان جلد واصفحہ ۴۵۹)

### كفتگوكا ماحصل:

آ فآب نصف النهاري طرح واضح ہوگيا كنعت پرشكركرنے كاطريقة بيہ ك

نعمت کو یا در کھے اور نعمت کرنے والے کا ذکر کرے۔

🟵 نعت کوظا ہر کرے الوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرے۔

الله العمد كاجه حاكر الك دوسر الصحال كابيان كرا -

اس کا ذکر زبان پر لائے اور دوسروں کو بھی اس کے متعلق حقائق و

واقعات كابيان سنائے۔

چونکہ رسول اکرم ملائی اللہ رب العزت کی نعمت ہیں، اور نعمت عظمیٰ، بلکہ سب نعمت میں اور نعمت عظمیٰ، بلکہ سب نعمت وں کے مطبح کا سبب اور ذریعہ نعمت وں کی آن، شان، جان اور عین نعمت ہیں، بلکہ دنیا جہاں کی تمام نعمتیں آپ کے دربار عالی ہے موصول ہوتی ہیں، اس لیے مفل میلا دیا جشن میلا داور جلوس میلا دکا اہتمام کر کے اس نعمت عظمیٰ کا چرچا، تذکرہ، شہرہ اور بیان کیا جاتا ہے اور دوسروں کوسنایا جاتا ہے جو کہ ان ارشادات قرآن وحدیث کے عین مطابق ہے۔

# انبياء كرام عليه كي تشريف آورى تعمت اللي ب:

ارشادباری تعالی ہے:

واذ قال موسى لقومه يقوم اذكروانعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء (الآية)\_(الماكره:٢٠)

''اور جب مویٰ (عَلِائِمِ) نے اپنے قوم سے کہا: اے میری قوم! تم پر جواللہ نے تعمت کی ہے اس کو یا دکر و جب اللہ نے تم میں نبیوں کو بنایا''۔

علامه آلوى فرماتے ہيں:

''تم میں نبیوں کو بنایا ،اس سے مرادعام ہے،خواہ وہ انبیاء پہلے ہوں یا بعد میں ہوں گے اور کسی امت میں اسنے انبیاء مبعوث نبیں کیے گئے ، جتنے انبیاء بنواسرائیل میں مبعوث کیے گئے تھے''۔ (روح المعانی جزء ۲ صفحہ ۱۰)

اس آیت میں قوم موئی پر جونعتیں کی گئیں انہیں یاد دلایا گیا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر انبیاء کرام مُظِیر کی بعثت کونعت قرار دے کر بتا دیا کہ انبیاء کرام کی تشریف آوری بھی امت کیلئے خدا کی نعت ہوتی ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

يا ايها الذين امنو اذكرو انعمت الله عليكم انهم قوم ان يسبطوا اليكم اينيهم فكف اينيهم عنكم (الآية)\_(الماكره:١١)

''اے ایمان والوائم پر جوالٹد کی نعت ہے اس کو یاد کرو، جب ایک قوم نے تمہار ی طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تم سے ان کے ہاتھوں کوروک لیا''۔

اس آیت میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ ملاحظہ ہو!

حضرت بزید بن زیاد دلالٹیؤ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ ملی اللہ عظرت ابو بکر،
حضرت عمراور حضرت علی دی گلؤم کے ساتھ بنونفیر ( یہوہ یوں ) کے پاس ایک دیت کے
معاملہ میں گئے ( دو عامری مسلمانوں کوعمر و بن امیضمر ی یہودی نے قبل کرویا تھا، آپ
ان سے ان کی دیت وصول کرنے تشریف لے گئے تھے ) آپ نے ان سے فر مایا: اس
دیت ( کی وصول یا بی میں ) میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا: ہاں! اے ابوالقاسم! اب
آپ کو ہم سے کام در پیش ہوا ہے، آپ بیٹھئے ہم آپ کو پچھ کھلاتے ہیں اور آپ کا
مطلوب مہیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ ملاقی کے اور اس کا انتظار

کرنے گئے۔آپ سے یہ گفتگو جی بن اخطب نے کی تھی وہ یہود یوں کا سردار تھا اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا: جس قد ریہ ابتہارے قریب ہیں ،اس سے زیادہ قریب تم ان کو بھی مصیبت کا ان کو بھی وں سے مار کرفتل کردو، پھراس کے بعدتم کو بھی مصیبت کا سامنانہیں ہوگا، وہ چکی کا ایک بہت بڑا پاٹ لے کرآئے، تا کہ اس کو آپ پر گراویں، اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں سے آپ کو بچالیا اور جرائیل آپ کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے، اس وقت یہ آیت تازل ہوئی: اے ایمان والو! تم پر جواللہ کی نعت ہے اس کو یاد کرو، جب ایک قوم نے تہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے تم سے ان کے ہاتھوں کوروک دیا۔ (جامع البیان جلد الاصفحہ ۱۹۸)

یعن محبوب پاک ملافیت وجود پاک کے ساتھ دوبارہ صحابہ کرام میں تشریف لے تااللہ کی سلمانوں پر نعمت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کا وجو دنعمت البی ہے۔ جب آپ کا صحیح وسالم واپس تشریف لا نانعمت ہے تو بلاشہ آپ کا دنیا میں ظہور فرمانا بھی عظیم نعمت ہے۔

محبوب خدا أمعمتِ كبرياء وقاسم نِعَم البيه بين:

محبوب خدا، تا جدار انبیاء حضرت محمصطفی سالطینی نصرف الله رب العزت کی نعمت عظمی ہیں بلکہ جمیع نعمتیں آپ کے دست مبارک سے بٹ رہی ہیں اورکو نمین آپ کی نعمتوں پر بل رہے ہیں۔ چند شواہد درج ذیل ہیں:

🕥 ارثادباری تعالی ہے:

المدتر الى الذين بدلوا نعمة الله كفراً (الآية)-(ابرائيم: ٢٨) "كياآب في ان لوكول كنبيس كياجنهول في الله كافتر عبدل ديا"-امام بخارى في اس آيت كي تفيير ميس لكها به:

عن ابن عباس الذين بدلو نعمة الله كفرا قال هم والله كفار قريش قال عمرو هم قريش و محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نعمة الله-

( بخاری جلد اصفیه ۵۲۲ )

" معزت ابن عباس ولي النها الذين بدولوا نعمة الله كفراً الله كانتما الله عمراد كفار قريش بين اور الله كانتما (سيدنا) محرماً الله المناهجين "-

سیدناعمر دالفیز فرماتے ہیں: یہال نعت مرادیمو کافیز کہیں۔ (تفیر مظری جدا صف ۲۰۰)

الله رب العزت نے مزید فرمایا:

واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكرو انعمت الله عليكم اذ كنتم اعداً، فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها ( الآية) \_ ( آلِ عران:١٠٣)

" اور (اے ایمان والو!) تم سبل کراللہ کی ری کومضبوطی ہے پکڑلواور تفرق نہ کرواور اپنے او پراللہ کی نقصت کو یا دکرو جب تم (آپس میں) دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی نعمت (کی وجہ) ہے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور تم دوز نے کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تم کواس سے نجات دی'۔

اس آیت بیل جس نعمت کا ذکر ہے کہ اس نے لوگوں کو دوزخ کے کنار سے کھینچ لیا، وہ کوئی نعمت ہے؟ سید تا ابو ہر ہرہ والنیئ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائی نیز نے فرمایا: میری اور تمہاری مثال اس محصل کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو یہ پروانے اور کیڑے مکوڑے اس آگ میں گرنے گے اور وہ محض ان کواس آگ میں گرنے سے دوک رہا تھا، اوروہ اس پر غالب آگراس آگ میں گرنے میں گرد ہے تھے، فانا احد بحجز کھ عن الناد و انتھ تقحمون فیھا۔ (بخاری برقم میں گردے میں گردے میں گرد ہے۔ تھے، فانا احد بحجز کھ عن الناد و انتھ تقحمون فیھا۔ (بخاری برقم میں گرد ہے۔ تھے، فانا احد بحجز کھ عن الناد و انتھ تقحمون فیھا۔ (بخاری برقم میں گرد ہے۔ تھے، فانا احد بحجز کھ عن الناد و انتھ تقحمون فیھا۔ (بخاری برقم میں گرد ہے۔ تھے، فانا احد بحجز کھ عن الناد و انتھ تقحمون فیھا۔ (بخاری برقم میں گرد ہے۔ تھے، فانا احد بحجز کھ عن الناد و انتھ تقحمون فیھا۔ (بخاری برقم میں گرد ہے۔ تھے، فانا احد بحجز کھ عن الناد و انتھ تقحمون فیھا۔ (بخاری برقم میں کرد ہے۔ تھے، فانا احد بحجز کھ عن الناد و انتھ تقحمون فیھا۔ (بخاری برقم کرد ہے۔ تھے، فانا احد بحجز کھ عن الناد و انتھ تقحمون فیھا۔ (بخاری برقم میں کرد ہے۔ تھے، فانا احد باتھ ہیں کرد ہے۔ تھے، فانا احد باتھ ہیں کہ بھری کرد ہے۔ تھے، فانا احد باتھ ہے۔ اس کرد ہے۔ تھے اور کرد ہے۔ تھے اور کرد ہو کرد ہی کرد ہے۔ تھے بیا ہو کرد ہو کر

'' پُسِ مِن ثَمَ کو کمرے پکڑ کرآگ ہے تھینچ رہا ہوں اور تم اس مِس گرتے ہو''۔ اورآپ مُلائظ میں وہ نعمت مبارکہ ہیں،جس نے جانی دشمنوں کو بھائی بھائی بنادیا۔ س

" آپ نے فرمایا: كونوا عباد الله احوانا - ( بخارى جلد اسفى ١٩٦ مسلم جلد اصفى ٣١٦ ، محلوة صفى ٣١٥) " ( اور الله ك بندول ! بهائى بهائى بن جاؤ " -

٥ كېيى فرمايا:

المسلم اخوالمسلم - (مسلم جلد اصنی ۳۱۷ بنگلؤة صنی ۳۲۳) "(ایک)مسلمان (دوسرے)مسلمان کا بھائی ہے''۔

0 كبھى فرمايا:

المؤمن الحو المؤمن - (ابوداؤرجلد اصفی ۱۳۱، منگلؤه صفی ۳۲۳) '' (ایک) مومن (دوسرے) مومن کا بھائی ہے''۔

🕀 ارشادربانی ہے:

وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ـ (ابراہیم:۳۴) ''اوراگر (تم)اللہ کی نعمت کوشار کر وتو انہیں گئ نہیں سکو گئے''۔

اس آیت میں دیگر نعمتوں کو بھی مرادلیا گیا ہے لیکن قاضی عیاض میں یہ اللہ کھتے ہیں:

وقال سهل في قوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال نعمته لمحمد صلى الله عليه وسلم - (الثفاء جلداصفي ۱۸ اسيم الرياض جلداصفي مهما وعلى هامشهالعلى القارى مثله، زرقاني شرح مواصب جلد ۳ صفي ۱۸ )

یعنی اس آیت کی تفسیر میں حضرت مہل میں اللہ فرماتے ہیں کہ تعمیۃ اللہ سے مراد محمد (رسول اللہ ملافیقیم) ہیں۔

آپ مُنْ الله على المؤ منين اذبعث فيهم رسولا من انفسهم (آل مران ١٦٢١) لقد من الله على المؤ منين اذبعث فيهم رسولا من انفسهم (آل مران ١٦٢١) "البته بيتك الله في (بروا) احسان كيا بمومنول پركه جب انهى ميں سے (أيك عظيم) رسول ان ميں بھيج ديا۔

امام سیوطی میلیا نے حافظ ابن حجر عسقلانی میلیا سے نقل کیا ہے کہ نبی

کریم ماللیکا کے ظہورے بڑھ کرکونی نعمت سب سے عظیم نعمت ہے کہ آپ اس دن رحمت والے نبی بن کرآئے۔(الحاوی للفتا وی جلداصفحہ ۱۹۲)

ارشادبارى تعالى ہے:

ذلك بأن الله لعريكن مغيرا نعمة انعمها على قوم (انفال:٥٢) ''لعِنى الله تعالى نے جونعت جس قوم پركى ہاسے بدلتانہيں''۔

سدى بيان كرتے ہيں كه يهال نعمت سے مراد نبى كريم ملافقية كم كى ذات مبارك

ہے۔ (تفیرمظہری جلدہ صفحہ ۱۵)

ارشادباری تعالی ہے:

ثمر لتسئلن يومئذ عن النعهم ـ (العكار : ٨)

''لعنی تم نے قیامت کے دن نعمتوں کے متعلق پوچھا جا ریگا''۔

سيدناامام باقر والثينة فرمات بين: يهال نعت عرادرسول الله مل تيام بين جو

الله تعالی نے تمام جہان پرانعام فرمایا پس آپ کے واسط سے لوگوں کو گمرای ہے۔ اور ۔ کیا تو نے فرمان الہی نہیں سنا؟' دختیق الله تعالی نے مومنوں پر برداا حسان کیا ہے کہ ال مد عظمت میں سے ابھیجے میں لاقف کے جا یہ معرصة میں دی

میں عظمتوں والارسول بھیج دیا"۔ (تفسیر کبیر جلد۳ صفح ۸۸) ک رسول الله ملائلی کے فرمایا:

انها انا قاسم و خازن والله يعطى ـ ( بخارى جلداصفي ۴۳۹)

''(الله تعالیٰ کی نعمتوں کا) میں ہی تقسیم کرنے والا اور خازن ( فرزا نچی ) ہوں '''....

اورالله تعالیٰ عطافر ما تا ہے''۔

﴿ مَرْبِيدِفْرِ مايا: الله يرزق وانا اقسم \_ (دلائل النبوة للبيه في جلد اصفي ١٦٣) "الله رزق ديتا باور من تقسيم كرتا بول"\_

اس متم کی احادیث مقدسه کا ایک ذخیره دیکھنے کیلئے ہماری کتاب'' حضور ملاشیخ معرین میں کید

ما لک ومختار ہیں''ملاحظہ فرما ئیس۔

جن سے واضح ہے کہ ہر نعمت در مصطفیٰ ماٹھیے کے ساتہ واس کا قرآن کا تھم
ہے کہ اللہ کی نعمت کو یا در کھو، اس کا چرچا کرو، اس پرخوشی کا اظہار کرو، خود بھی اس کا ذکر کرو
اور لوگوں کو بھی اس کا بیان سنا وَ، اور حضورا کرم ماٹھی کے نیمت خداد ندی ہیں، بلکہ بمنام
نعمتوں کے وصول کی جان، سبب، وسیلہ اور واسطہ ہیں ۔ لہذا بحشنِ میلا والنبی ماٹھی کے بحفلِ
میلا دمصطفیٰ ماٹھی کے ہوں میلا درسول ماٹھی کے مختلف عنوا نات کے تحت آپ کی آمد پر
خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اس نعمت کا چرچا، تذکرہ اور شہرہ ہوتا ہے، خود ذکر کیا جاتا ہے
اور لوگوں کوسنایا جاتا ہے۔ اس نعمت کا چرچا، تذکرہ اور شہرہ ہوتا ہے، خود ذکر کیا جاتا ہے۔

### سوار يول پرنغمتول کا ذکر:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لتستوا على ظهوره ثعر تذكروانعمة ربكم اذا استويتم عليه (الزفرف:١٣)
"(بيجانوراس ليے بنائے) تاكم ان كى پتتوں پر بيٹھو پھرتم اپ رب كى
تعمت كاذكركرو جب ان پرسوار ہوجاؤ"۔

سواریوں پرسوار ہو کرجشن میلا دالنبی ملافی نے منانے کی حقیقت کواس آیت کی روشنی میں سمجھ لینا جاہیے۔

## آ رائش وزيبائش:

خالق کا نئات نے اپنے محبوب مکرم طالطی کا مکاں کی سیر کرائی ، آپ سدرہ پر پنچ تو اس کی چیک دمک میں اضافہ فرمادیا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اذيفشي السدرة ما يغشي-(النجم:١٦)

"جب سدره كو و هانپ لياجس فے و هانپ ليا" -

سیدنا عبداللہ بن مسعود دلائیؤ بیان کرتے ہیں: جب رسول الله ملائلیا کومعرج کرائی گئی تو آپ کوسدرۃ المنتہیٰ لے جایا گیااورسدرہ چھٹے آسان پر ہے۔زبین سےاوپر

جانے والی چیزیں وہاں رک جاتی ہیں پھرانہیں وصول کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا سدرہ کوڈھانپ لیاجس پیزنے ڈھانپ لیا لیعن سونے کے پروانوں نے۔

ر مسلم جلدا سفحہ ۷۵ ، نسائی جلدا صفحہ ۷۵ ، مسنداحمرص .....برقم ۳۴۸۳) بیعنی سدرة النتهای کی چیک دیک اور آرائش و زیبائش میں مزید اضافہ کرتے ہوئے اسے سونے کے پروانوں سے سجادیا گیا۔

محمر شفیع دیوبندی نے لکھا ہے: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس روز سدرۃ المنتئی کو خاص طور سے سجایا گیا تھا، جس میں آنے والے مہمان حصرت نبی کریم سل تائی کا اعز از تھا۔ (معارف القرآن جلد ۴۸س)

یعنی بیسب پچھ'' آ مرمجوب مالٹیک'' پر کیا جار ہاتھا۔جس سے داضح ہے کہ'' آ مد محبوب'' کے موقع پر چیز وں کی آ رائش و مجاوٹ کر ناسنت الہی ہے۔

### حضور مالفيام كالظهارمسرت:

سرکار ابد قرار، احمد مختار ملاقیر نم نے بھی اپنے میلا وشریف پرمسرت اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اے منایا ہے۔ ملاحظہ ہو!

آپ ہر پیرشریف کاروز ہرکھتے جب پوچھا گیا تو فر مایا:

ذاك يوم ولدت فيه ( الحديث)\_

'' بیده دن ہے جس میں میری ولا دت ہوئی''۔ (مسلم جلداصفیہ ۳۱۸، مشکوۃ صفحہ ۱۸ سیم جلداصفیہ ۳۸ سیم مشکوۃ مسفیہ ۱۸ سیم مسئو۔ اللہ مسئو۔ ۹۲، ۹۲، ۹۲، مصنف عبد ۱۸ سندا حجر جلد ۵ سند البی یعلیٰ برقم ۱۳۳۳، حلیۃ الاولیا جلد ۹ سفیہ ۲۹۳، ابوداؤ د عبدالرزاق جلد ۴ صفحہ ۲۹۳، سند البی یعلیٰ برقم ۱۳۳۳، حلیۃ الاولیا جلد ۹ صفحہ ۲۹۳، نسائی جلد ۲ صفحہ ۱۳ سفیہ ۳۰۳، مسئون کبری جلد ۴ صفحہ ۱۳ سائی جلد ۲ صفحہ ۱۳ سفیہ ۲۰۳۳، مسئون کبری جلد ۳ صفحہ ۱۳ سفیہ ۲۰۳۳، مسئون کبری جلد ۳ صفحہ ۱۳ سفیہ ۲۰۳۳، مسئونہ کا بین حبان جلد ۸ صفحہ ۲ سفیہ ۲۰۳۳، میں حبان جلد ۸

لیعنی میں اپنی ولا دت کی یا دمناتے ہوئے روز ہ رکھتا ہوں۔اس میں میلا د کا بیان اور تذکرہ بھی موجود ہے اور اس پرخوشی وسسرے کا اظہار کرتے ہوئے اے منانے کا انداز بھی مصرح ہے۔ اگر ہر سوموار کو ۲۳ سال سے ضرب دیں تو ۱۱۹۱ ( حمیارہ سو چھیا نوے ) ہار بنمآ ہے۔ گویا آپ نے تقریباً ۱۱۹۱ بارا پنامیلا دمنایا ہے۔ ن آپ مُناتِیکی نے اپناعقیقہ بھی فرمایا:

ان النبى صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد ما بعث نبياً -( الاحاديث الخاره جلد ۵ صفحه ۲۰۰۵، المجم الاوسط جلدا صفحه ۲۹۸، مند رويانى جلد ۲ صفحه ۳۸ ميزان الاعتدال جلد ۳ صفحه ۱۹۳)

> ' ویعنی نبی کریم سل الله کا اعلان نبوت کے بعد خود اپنا عقیقہ فرمایا۔ دوسری روایت میں ہے:عق عن نفسه بعد النبوة۔

(سنن كبرى للببتى جلد وصغه ٢٠٠٠، فتح البارى جلد وصغه ٥٩٥)

'' آپ نے (اعلان) نبوت کے بعدا پنا عقیقہ کیا''۔

اس عقیقہ میں کیا حکمت کارفر ماتھی؟ امام سیوطی لکھتے ہیں: یہ بات ثابت ہے کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے ساتویں دن آپ کا عقیقہ کیا تھا اور قانون یہ ہے کہ عقیقہ دوبارہ نہیں کیا جاتا، پس نبی کریم الٹی نیم کے اس فعل کواس بات پرمحمول کیا جائے گا کہ آپ نے اظہار شکر کیلئے ایسا کیا کہ اللہ نے آپ کورحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے اورامت کو مشرف فرمایا جیسا کہ آپ امت کی ترغیب کیلئے خودا پی ذات پر بھی درود پڑھا کر تے تھے۔ (الحادی للفتا دی جلداصفحہ 191)

لعنی آپ مَنْ الْمُنْ الْمِ فِي اللهِ ولا دت كى خوشى كىلئے دوبارہ عقیقہ كيا تھا۔

آمدِ مصطفى من الله في مرصحابه كرام شي النهم كا ظهار مسرت:

صحابہ کرام دوالفتی نے جہاں مطلق ذکر میلاد مصطفیٰ ملاقیکے کیاد ہاں محفل کا اہتمام بھی اور بالخصوص آپ کی آمد پرخوشی و مسرت کا اظہار بھی فرمایا۔ جیسا کہ حدیث پاک گذر چکی ہے کہ صحابہ کرام نے جلسہ کیا، آپ نے دریافت فرمایا کہتم ہے کس نے جلسہ کرایا؟ تو انہوں نے دوٹوک بہی بتایا:

جلسنا نذ کو الله و نحمده علی ما هدانا للاسلام و من علینا بك-(منداحم جلد ۱۳صفی ۱۹ مطرانی کبیر جلد ۱۹صفی ۱۳) " بم نے اس لیے جلسه کیا ہے کہ خدا کا ذکر کریں اور اس کی حمد کریں کہ اس نے ہمیں اسلام کا راستہ دکھایا اور آپ کو بھیج کرہم پراحیان فر مایا"۔

## اسلام میں یا دوں اور دنوں کی اہمیت:

بے علم لوگ کہددیتے ہیں کہ اسلام میں یادیں اور دن منانے کا کوئی تصور نہیں، پھراس پر بیاوہ گوئی بھی کرتے ہیں۔ حالا نکہ اسلام نے بادیں اور دن منانے کی بوی ترغیب دی ہے، جگہ جگہ اس کا جلوہ کار فرما ہے، اسلامی اعمال کا ایک معتدبہ حصہ بادگاروں پر بنی ہے۔ قرآن وحدیث میں جگہ جگہ یادوں کا حکم اور ترغیب دی گئی ہے۔

# بزرگول كى يادول كائلم:

چندآیات قرآنی ملاحظه مون!

- الاستاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا۔ (مریم: ۳۱)
  ابراہیم کاؤکر (یاد) کیجے! بیشک وہ سے نبی تھے"۔
- ﴿ واذكر فى الكتاب موسى الله كان مخلصا وكان رسولا بها\_(مريم:٥١) "اوركتاب مين موى كويا دكرو بيتك وه بركزيده اوررسول نبي تيخ"\_
- ﴿ وَاذْكُر فَى الْكَتَابِ اسماعيل الله كَان صادق الوعد وكان رسولا بيا۔ (مريم:۵۴)

"اور كتاب ميں اساعيل كوياد كرو، بيشك وه سيح وعده والے اور رسول، نبي تھے۔

- ﴿ وَاذْ كُو فَى الْكِتَابِ الديسِ الله كان صديقًا نبيلًا (مريم:٥٦) "اوركتاب من ادريس كويادكروبيشك وه ي ني تظ"ر
  - @ واذكر عبدنا داؤد ذا الايد انه اوّاب (ص: ١٤)

"اور جمارے طاقتور بندے داؤد کو باد سیجئے، بیٹک وہ بہت رجوع کرنے الے تھے"۔

> (الآية) ـ (ص: ۱۳) واذكر عبدن ايوب (الآية) ـ (ص: ۱۳) "اور مار عبد عالوب كوياد يجيئ" ـ

( سی واد کر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار- ( سی ۱۳۵۰) "اور ہمارے بندوں ، ابراہیم ، اسحاق اور یعقوب کو یاد سیجئے جوتوت والے اور بھیرت والے ہیں''۔

﴿ واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخياد - (ص : ٢٨) "اوريادكرواساعيل اورالسع اورزوالكفل كو،اوربيسار ين بيل ترين بين" -

واذكر في الكتاب مريع (الآية) - (مريم: ١٦)
 "اوركتاب مين مريم كاذكر يجيئ" -

واذ خذ الله ميثاق النبيين (الآية)\_(آلعمران: ۱۸)
 "اور(يادكرو)جب الله تعالى نے نبيوں سے پختہ وعدہ ليا"۔

## ا ہم دنوں کی یادیں:

ارشاد باری تعالی ہے:

وذكرهم بايام الله ان في ذلك لايات لكل صبار شكور-(ابرابيم:٥) "اوران كوالله كے دنوں كى يادولاؤ، بيتك اس ميں ہر بہت صبر كرنے والے بہت شكر كرنے والے كيليئے نشانياں جين"-

یباں ایسامہ اللہ (اللہ کے دنوں) ہے مرادوہ دن ہیں جن میں اہم واقعات رونما ہوئے ، جن دنوں میں اللہ نتعالی نے کا فروں کوعذاب دیا اور ایمان والوں پر انعام ٹازل کیا۔

سیدنا ابی بن کعب داشت نے نبی کریم اللیکم سے دوایت کیا ہے کدایام اللہ سے

مرادالله كانعتيل بين- (زادالمسير جلد م صفحه ٣٣٠)

یعنی ان دنوں کو یا دکر وجن میں اللہ کی نعتیں بصل اور حمیں تازل ہوئی ہیں۔ حضورا کرم طاقیت چوفکہ سب سے بوی نعمت ہیں، للہذا آپ کے ''یوم میلاد'' کے موقع پر لوگوں کو بینعت یادد لا کرفر مان خداوندی پڑمل کیا جاتا ہے۔

## يوم نجات اور يوم آزادي:

سیدنا این عباس بناهینا بیان کرتے ہیں کہ نی منافید کا دین تشریف لائے تو آپ فے یجود کودیکھا وہ عاشورآء (دی محرم) کا روزہ رکھتے تھے۔ پس آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟قالوا هذا یومہ صالح هذا یومہ دجی الله بنی اسر آئیل من عدوهم فصامه موسی۔ (بخاری جا :صفحہ ۲۲۸)

''انہوں نے کہا یہ نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کوان کے وشمن سے نجات (آڑاوی) دی تھی تو موک (طیفِئیں) نے دس محرم کے دن کاروز ہ رکھاتھا''۔

تو آپ نے فرمایا ہم تم سے زیاد وموئی ندیائیں کے حق دار ہیں پس آپ نے خور بھی روز ہ رکھااوراس کے روز سے کا حکم بھی فرمایا۔

یکی روایت بخاری جلداصفیا ۴۸، مسند احمد جلداصفی ۱۲۹، این ماج صفی ۱۲۵. مسندانی یعلیٰ برقم ۲۵۲۷ تفسیرا بن کثیر جلداصفی ۹۲ پربھی ہے۔

اس روایت میں صراحت ہے کہ یہود یوں نے یوم آزادی مناتے ہوئے عاشورآء کے روزے کا اہتمام کیا اور آپ ملاقی کے اسے روکرنے کے بجائے فود بھی مٹایا اور اسے منانے کا تکم بھی فرمایا۔ اگر یہود یو کیلئے ''یوم آزادی'' منا تا درست ہے تو مارے سے حضورا کرم فاقی کی ہم نا انصافی ، گفر، جنم اور اہلیس سے نجات اور آزادی کا محارے کے تارشاد باری تعالی ہے۔ پیغام لے کرآئے لگے آپ کرقر آن نے نجات دہندہ قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ یعنام لے کرآئے لگے آپ کو آن نے نجات دہندہ قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ویضع عندہ اصورہ والاغلال النبی کانت علیدہ (۱۵۶ اور ۱۵۶ اور ۱۵ اور ۱۵۶ اور ۱۵ اور ۱۵ اور ۱۵ اور ۱۵ اور

"اورآپ ان ہے ان کے بوجھ اٹھا دیتے ہیں اور زنجیریں جوان پرتھیں (انہیں بھی توڑنے والے ہیں)"۔

لہٰذامسلمانوں کیلئے آپ کی آمد کا دن بھی یوم نجات اور یوم آزادی ہے۔ یوم آزاد کی پاکستان منانے والوں کواس حقیق یوم آزادی، پر بھی غور کرنا چاہئے!

يوم تعظيم:

سیدنا ابن عباس فراهنا سے روایت ہے: رسول الله کالیکی کے بہتے، تو آپ
نے بہود یوں کو عاشور آء کے دن کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، پس رسول الله کالیکی نے ان
سے فرمایا: یہ کونسادن ہے جس کاتم روزہ رکھتے ہو؟ ( یعنی تبہارے روزہ رکھنے کی کیا وجہ
ہے؟) تو انہوں نے کہا: هدنیا یہ وہ عظیمہ ۔ یہ عظمت ( تعظیم ) والا دن ہے۔ اس میں
اللہ نے موی اوران کی قوم کو نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا تو موی علیاتی نے شکرانے
کاروزہ رکھا، پس ہم بھی اس کاروزہ رکھتے ہیں رسول الله کالیکی نے فرمایا ہم تم سے زیادہ
حقد اراور زیادہ قریب ہیں موی علیاتی کے، پس آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کے
حقد اراور زیادہ قریب ہیں موی علیاتی کے، پس آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کے
دوزے کا حکم بھی فرمایا۔ (مسلم جلد اصفیہ ۳۵)

يى روايت بخارى جلد اصفحه ١٨٠ ٢٨ ، ابن كشر جلد ٢ صفحه ١٢١ ، مند احمد جلد اصفحه ٣٣٧ ، نسالى :

السنن الكبرى جلد ٢ صفحه ١٥،١٥ بن حبان جلد ٨ صفحه ٣٨ بسنن كبرى جلد ٢ صفحه ٢٨ پر بھى موجود ہے-

اس روایت سے واضح ہے کہ دس محرم کو''یوم تعظیم'' کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔اور یہ طے شدہ بات ہے کہ ہمارے آتا حضرت محمد رسول اللہ کا فیڈ آتمام انبیاء کرام میں ہے معزز ہمحتر ماور مکرم ہیں۔لہذا جس دن آپ کی تشریف آوری ہوئی وہ دن بھی عزت و تعظیم اور عظمت وحرمت والا دن ہے۔لہذا اس کو بھی منانا حکمت اسلامی کے عین مطابق ہے۔

يوم غلبه:

لیمض روایات میں بیالفاظ ہیں کہ یمبود یوں نے عاشوراء کومنانے کی وجہ بیہ بتائی:افظھر الله فیدہ۔ (الحدیث ۔ ''اس ون میں اللہ تعالیٰ نے (سیدتامویٰ و بنی اسرائیل کو) غلبہ عطافر مایا تھا''۔ (ملاحظہ ہو! بخاری جلداصفی ۲۵ مسلم جلد ۲ صفحه ۳۵ مسلم جلد ۳۵ مسلم جلاح ۳۵ مسلم جلد ۳۵ مسلم جلاح ۳۵ مسلم جلاح ۳۵ مسلم جلد ۳۵ مسلم جلد ۳۵ مسلم جلاح ۳۵ مسلم جلد ۳

جس سے ابت ہوتا ہے کہ "غلبہ" کاون بھی منا ناجا ہے،ادھراعلان قرآنی بھی ہے:

هو الذي ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله (الآية)\_(القت:١٠٩ الفق: ٢٨)

''وہی (خدا کی ذات) ہے جس نے اپنارسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ جھیجا تا کہ وہ اسے تمام دینوں پرغلبہ عطا کرئے''۔

معلوم ہوا کہ "آ مرمصطفیٰ ملائینے" سے غلبہ نصیب ہوگا۔ اس لیے آپ کا یوم میلاد" یوم غلبہ" کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ کفار کے خلاف ایٹمی دھا کے کرکے ان پر غلبہ و برائی کے اظہار کے دن کو" یوم تکبیر" کے طور پر منانے والے یہاں بھی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کریں!

### لوم عيد:

روایات میں اس کی بھی تصریح ہے کہ یوم عاشور آء کو' عید کے دن' کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔سید تا ابومویٰ خلطیۂ فرماتے ہیں:

کان یوم عاشور آء تعدہ الیہود عیدا قال النبی صلی الله علیه وسلم فصوموہ انتم ر( بخاری جلد اصفح ۲۹۸)

یوم عاشور آءکو یہودعید کاون شار کرتے تھے نبی کریم مالٹی کے فرمایا: پس تم اس دن کاروزہ رکھو۔

یم مضمون مسلم جلدا صفحه ۳۵۹، نسائی: السنن الکبری جلد۳ صفحه ۱۵۹، طحاوی جلد۳ صفحه ۱۵۹، طحاوی جلد۳ صفحه ۱۵۹، طحاوی جلد۳ صفحه ۲۸۳ پر بھی ہے۔ جس سے واضح ہے کہ آزادی، نجات، غلبہ والے دن انتظیم والے دن اور کا میابی و کا مرانی والے دن کو'' عید کا دن' بھی کہا جا سکتا ہے۔ چونکہ یہی تمام با تیس یوم میلا و کے موقع پر بھی پائی جاتی ہیں۔ الہٰذااسے بھی'' یوم عید'' کے طور پر منایا جا سکتا ہے۔

### يوم غلا فسي كعب:

سيده عا تشصد يقد ذا في من بن

كأنوا يصومون عاشورآء قبل ان يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة ( الحديث) ـ ( بخارى جلداصفح ٢١٧ )

"مسلمان رمضان کے روز نے فرض ہونے سے پہلے عاشور آ م کا روز ہ رکھتے شے ، بیدہ دن ہے جس میں کعبہ کوغلاف پہنایا گیا''۔

یمی مضمون طبر انی اوسط جلد کصفحه ۱۷۸ سنن کبری جلد ۵ صفحه ۱۵ التمهید جلد کصفح ۲۰ فتح الباری جلد اسفی ۵۵ وجلد مصفحه ۲۳۲ پر بھی ہے۔تو گویا اس وان کی تعظیم و تکریم اس لیے بھی کی جاتی کہ اس روز خانہ کعبہ کوغلاف پہنایا گیا تھا۔لہذا ''یوم غلاف کعب'' کے عنوان ہے اس کی یا دمنائی جاتی ہے۔

جس دن کعبہ کوغلاف پہنایا جائے اس دن کومنانا چاہیے، تو جس دن ساری کا گنات کو''رحمۃ للعالمین'' کی آید ہے نوازا جائے اور پوری مخلوق کو''نور'' کی چا در میں ڈھانپ لیا جائے ( کیونکہ میلا دالنبی کے موقع پرمشرق ومغرب روشن ہو گئے تھے) تو اس دن کوبھی منانا چاہیے۔

## يوم سيرنانوح علياتلم:

سیدنا ابو ہریرہ طالفنا ہے مروی روایت میں بیدذ کربھی ہے کہ جب یہود یول

سے عاشورہ کے روزے کے متعلق دریافت کیا جمیا تو انہوں نے جہاں حضرت موی علائلا ادر بنی اسرائیل کے فرعون سے نجات ادراس کے غرق ہونے کا بیان کیا دہاں ریجی کہا:

وهذا یوم استوت فیه السفینة علی الجودی فصامه نوم و موسی شکرا لله تعالی۔ (منداحم جلد ۲۳ مفی ۳۵۹ مقلی ۱۳۵۹) شکرا لله تعالی۔ (منداحم جلد ۲ مفی ۳۵۹ برقم ۴۵۰۸، فتح الباری جلد ۴ مفی ۱۳۵۸) "اور بیروه دن ہے کہ جس میں جودی پہاڑ پر کشتی تفہری تو حضرت نوح اور حضرت نوح اور حضرت نوح مند تا در کاروز ہرکھا"۔

تو نبی کریم مُلَّلِیُّا نے فرمایا: مَیں مویٰ عَلِائلِا کا زیادہ حقدار ہوں اور میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہاس دن روزہ رکھوں'' ۔ تو آپ نے اپنے اصحاب کواس دن روزہ رکھنے کا تھم فرمایا۔

جب یوم نوح علیاتی منایا جا سکتا ہے تو یوم میلا دمصطفیٰ بھی منایا جا سکتا ہے۔
کیونکہ اگر مسلمانوں کو دیگر انبیاء کرام بیٹن سے دوسروں سے زیادہ تعلق ہے تو اپنے آق ومولی حضرت محدرسول اللہ ملائیل کا حق اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ السندسی اولسی مالیہ مناوں من انفسھیر (الانزاب: ۲) کے مطابق آپ کا مومنوں پران کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے۔

## يوم سيدنا آوم عليايتلام:

ابوالبشرسيدنا آدم عَلِينلهِ کی تخلیق جعه کے روز ہوئی ،آج تک اس دن کومنایا جاتا ہے، بلکهاس دن کوعید قرار دے دیا گیا ہے۔

O سید تا ابو ہریرہ رطاشنو بیان کرتے ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق أدم و فيه ادخل الجنة و فيه اخرج منها.

(مسلم جلداصفحة ٢٨٣، واللفظ لي مشال - \_ -

''رسول الله مثلظیّق نے فرمایا: بہترین دن جس پرسورج طلوع ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہے اس میں آ دم علیائلم کو پیدا کیا حمیا اور اس میں انہیں جنت میں داخل کیا حمیا اور اس میں ان کواس سے باہرلا یا حمیا''۔

ایکروایت میں پیالفاظ ہیں:

فیه خلق آدمه و فیه اهبط و فیه تیب علیه و فیه مات (الحدیث) -(ابوداوُ دجلداصفی ۵۰ واللفظ له، تر ندی جلداصفی ۲۴، نسائی جلداصفی ۴۰۳، مشکلوة صفی ۱۲، منداحم جلد ۲ صفح ۲۸، موطاامام ما لک صفح ۹۲)

''ای دن حضرت آ دم کو پیدا کیا گیا،ای دن کوز مین کی طرف اتارا گیا،ای دن میںان کی توبه قبول کی گئی اوراسی روزان کا وصال ہوا''۔

جمعہ کے دن کوعید قرار دیا گیا ہے۔ ( ملاحظہ ہو! ترندی جلد ۲ صفحہ ۱۳۰، مشکلوۃ صفحہ ۱۳۰، مشکلوۃ صفحہ ۱۲۱،۱۲۱،۱۲۱،۱۲۱)
 صفحہ ۱۲۱،۱۲۱،۱۲۱،۱۲۱ مانیہ صفحہ ۷۵، بخاری جلد ۲ صفحہ ۸۳۵،۱۴وداؤ دجلد اصفحہ ۱۵۳)

توواضح ہوگیا کہ جمعہ کا دن سیدنا آ دم علائی کی یا دے طریر منایا جاتا ہے۔ لہذا جس و ن کوسیدنا آ دم علائی سے مناسبت ہواس دن کومنانے میں کوئی حرج نہیں توجس دن کو امام الانبیاء مالی کی ذات با برکات کے ساتھ نسبت ہواہے مناتے ہوئے جیکیا ہٹ اور فتو کی بازی کیوں؟

محفل ذكرانبياء مَلِيلا:

سیدنا ابن عباس ڈی کھنا سے روایت ہے کہ چند صحابہ کرام دی کھنے ہے (جلسہ کیا) بیٹھے تو آپ با ہرتشریف لاتے ہوئے ان کے قریب ہوئے ،آپ نے سناوہ ایک دوسرے سے (انبیاء کرام کا) ذکر کررہے ہیں۔ بعض نے کہااللہ نے سید تا ابراہیم کو خلیل بنایا، دوسرے نے کہا موٹی علیائیم سے اللہ تعالی نے خوب کلام کیا، کسی نے کہا تو پھر عیسیٰ علیائیم اللہ کے کہا اور کھوب) روح ہیں۔ ایک نے کہا: آدم علیائیم کو اللہ نے اللہ ایناصفی بنایا۔ تو آپ تشریف لائے اور فرمایا میں نے تمہارے کلام اور تعجب کو ملاحظ فرمایا

# ذكرا نبياء مين سكون قلب كاباعث:

ارشادباری تعالی ہے:

و کلا نقص علیك من انبآء الرسل مانثبت به فوادك (هود: ۱۲۰) "اورسب مجمع جم همین رسولول كی خبرین سناتے بین جس سے تمہارا دل "-

یعنی انبیاء کی خبریں، ان کے واقعات اور حالات کا بیان ولوں کوسکون، اطمینان اور تسلی دیتا ہے۔ جب دیگر انبیاء ظالم کے حالات وواقعات سکون قلب کا باعث جیل تو امام الانبیاء طالات، واقعات اور ذکر میلا دومعراج بھی یقیناً تسکین قلوب کا ذریعہ ہے۔

# لوم امام الانبياء ملافيكم:

وہ دن جے امام الانبیاء حضرت محر مصطفیٰ منافیدیم کے ساتھ نسبت ہے اسے منانا خودعملِ نبوی ادرعملِ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔

() جبرسول الله مظافی استرکی ون روزه کے متعلق نوچها حمیاتو آپ نے فرمایا: دالت یوم ولدت فیه ویوم بعثت (الحدیث) ۔ (جسلم جلداصفحد ۳۱۸)

"بدوه ون ہے جس میں میری ولادت ہوئی اورابیا ون ہے جس میں میری بعثت ہوئی اورابیا ون ہے جس میں میری بعثت ہوئی "۔

(ع) دوسری روایت بیس بیدالفاظ بیس:فقال فیه ولدت و فیه الذل علی-(مسلم جلد اصفی ۱۹۸۸ ۴۳،مفکلو ق صفیه ۱۷) (مسلم جلد اصفی ۱۹۸۸ ۳، مفکلو ق صفیه ۱۷) (وی) دن مجمع پر (وی) در میری ولادت به یکی اور اسی دن مجمع پر (وی)

امام نووی، قاضی عیاض کی عبارت کوبطور تائید واستدلال نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ویرجع الوصف ہاٹولاد قا والانزال الی الاثنین - (نودی شریم سلم جلدام فیہ ۳۱۸)

یعنی پیرشریف کے دن جی آپ کی ولاوت اور وحی انز نے دونوں کا دصف پایا جاتا ہے۔ اس عمل سے آپ نے خود اپناوان منا کراس کی عظمت کوواضح فر مادیا۔

جاتا ہے۔ اس عمل سے آپ نے خود اپناوان منا کراس کی عظمت کوواضح فر مادیا۔

سیدنا عبداللہ بن عباس فی خابیان کرتے ہیں: پیر کے دن (سوموار) کورسول

الله منافیلم کی ذات وسیرت کے ساتھ بردی مناسبت ہے۔ پیر کے دن آپ کی ولا دت اور کی مناسبت ہے۔ پیر کے دن آپ کی ولا دت اور کی مناسبت ہوگی، پیر کے دن ہی جگر اسودا پی جگر نصب کیا گیا، پیر کے دن ہی آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ججرت فرما کر غار تو رہے سفر کا آ نما زفر مایا اور پیر کے دن ہی آپ وصال فرما گئے۔ (منداحم جلد اصفحہ 224)

نے یہ جملے بھی کیے تھے: وجبت الشکر علینا ما دعا لله داع۔ (دلائل الدوۃ جلد اسٹی ۵۰۷) مین آپ کی تشریف آوری کاون (مناتے ہوئے) ہم پرشکر اداکر تا واجب ہے۔ جب تک ایک دعوت دینے والا بھی ،الٹد کی طرف دعوت دےگا۔ (لیعن جب تک ایک مسلمان بھی باتی رہےگا)

ر) ۱۹۱۰ میرمزی جدیدا حدیدا میں ایر جدا کی در سورجدا محدید عندرہ ابھے) حافظ عسقلانی نے اے مرسل کہا اور کہا کہ اس کا شاہد سندھن کے ساتھ

حضرت کعب بن ما لک واللینا کی حدیث میں موجود ہے۔

فوق : ای روایت کو دیو بندیوں اور وہا بیول کے مسلم پیشوا ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط المشتقیم جلد ۲ صفحہ ۳۳۵ پراور غیر مقلدین کے قاضی شوکانی نے نیل الاوطار جلد۳ صفح ۲۸ بٹس الحق عظیم آبادی نے عون المعبود جلد ۳ صفحہ ۲۸ پرنقل کیا ہے۔

اس روایت سے نعمت والے دن کو یا در کھنا ، اس کی یاد منانا ، اس دن اجتماع

كرناادراس موقع پردعوت كاابتمام كرنا، جائزادرمتحب ثابت بوتا ہے۔

## پیرشریف کی فضیلت:

بعض جابل، عوام الناس كو بهكانے كيكے يہ بھى كهه ديتے ہيں كه اگر ميلاد النبى مَالَّيْرَ َ كَلَى اتنى ہى اہميت وخصوصيت ہوتى تو سوموار'' پيرشريف'' كى نضيلت پرقرآن وحديث ميں كوئى تو نص وار دہوتى ۔اذ لا فسلاحالا نكه پيرشريف كى فضيلت پرمتعدد دلائل موجود ہيں۔منها: ارشاد بارى تعالى ہے:

٠٠٠ والضعى-"دن كافتم"-

"اہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ اس دن سے مراد" میلاد النبی" (پیر) کادن ہے۔ (تفسیرعزیزی پارہ ۳۰ صفحہ ۳۵۸)

اس روزحضورا كرم الفيريم كاميلا دموااوراى دن آپ كى بعثت (مسلم جلداصف ١٣٦٨)

﴿ ای دن آپ کی ولادت، نزول وحی ، مُکَه ہے ہجرت، مدینه میں داخلہ، حجراسود کانعین ونصب اورای دن آپ کا وصال ہوا۔ (منداحم جلداصفحہ ۲۷۷)

اذا كان يوم الاثنين- توفى من يومه- ( بخارى جلداصفي ٩٣،٩٣) "يعنى پيركدن آپكاوصال بوا"-

﴿ سيدناعبدالله بن عباس عليها عدوايت م:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس اذا كان غداة الاثنين فأتنى انت وولدك حتى ادعولكم بدعوة ينفعك الله ها وولدك (الحديث) -(تنى جلد مغير ١١٤ مكاوة مغيره)

''رسول الله مظافیظ نے (سیدنا) عباس سے فرمایا: جب سوموار کی صبح ہوگی تو آپ اور آپ کے بیٹے میرے پاس آئیس حتیٰ کہ میں تمہارے کیلئے ایسی دعا کروں گا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کواور آپ کی اولا دکونفع دےگا''۔

آپ اللی است اس دعا کیلئے پیر کادن خاص فر ماکراس کی عظمت کوواضح فر مادیا۔ سیده عائشہ صدیقتہ ڈیا فیٹا بیان کرتی ہیں:

كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصوم الاثنين والخميس -مَثَلُوة صفحه ٤٤ ، وقال رواه التر مَدى والنسائى ونحوهٔ فى ابى دا دُوجِلداصفحه ٣٣٠ \_ " رسول الله كَالْيَكِمْ بِيراور جعرات كا روز ه ركھتے تنظ' \_

( ایکروایت میں ہے:

**(1)** 

کان یتحری صیام الاثنین و الخمیس-(این اجرسفه ۱۲۵ داللفظ لایزندی جلداصفه ۹۳)
" آپ پیراور جمعرات کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے"۔

اله بريره دالفتو سردوايت ب:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الاعمال يوم الاثنين و الخميس فاحب ان يعرض عملي و انا صائم ـ

(ترندی جلداصفی ۹۳ ،مشکلوه صفحه ۱۸واللفظ لهٔ ،ونحوهٔ فی ابی داو دجلداصفی ۳۳۱) "رسول الله منافیق نیم نیم مایا: پیراور جمعرات کواعمال پیش کیے جاتے ہیں پس میں چاہتا ہوں کہ میراعمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روز ہ دار ہوں''۔

﴿ سیدہ عائشہ وَ اللّٰهِ عَالِمَ مِن مَاتَی ہیں کہ رسول اللّٰہ مَاللّٰہِ عَلَیْکُما یک مہینہ میں ہفتہ، اتو ار اور سوموار کوروز ہ رکھتے اور دوسرے مہینہ میں منگل، بدھاور جعرات کا روز ہ رکھا کرتے تھے۔ (تر مَدی جلداصفی ۹۳، مشکل وصفیہ ۱۸)

﴿ سیدہ امسلمہ وَالْفَیْنَا فرماتی ہیں: رسول اللّٰه کَالِیْمُ مِحْصَکُم دیا کرتے تھے کہ ہیں ہر مہینے تین دنوں کے روز ہے رکھا کروں، جن میں پہلا روزہ پیر اور جمعرات کا ہو۔ (ابوداؤ دجلداصفی ۳۳۳، نسائی جلداصفیہ ۳۲۸، مشکلہ وصفیہ ۱۸)

اا سیدنا ابو ہر پر وڈاٹٹنؤ سے روایت ہے: بیشک نبی کریم مُٹاٹٹینِم پیر شریف اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے، آپ سے عرض کیا گیا: یارسول اللہ! آپ سوموار اور

جعرات كاروزه ركمتے بين (اس كى كياوجد ع؟) آپ فرمايا:

ان یوم الاثنین والخمیس یغفر الله فیها لکل مسلم الاذاها جرین یقول دعهها حتی یصطلحاً (منداحم جلداسنی ۱۰۰۰ این اجرسنی ۱۲۳۰ مقلوق منی ۱۸ اواللفظالا) "بیشک سومواراور جمعرات کے دنول میں الله تعالی برمسلمان کی بخشش فرمادیتا ہے، سوائے ان وہ آ دمیوں کے جنہوں نے قطع تعلقی کی، (فرشتہ) کہتا ہے انہیں مہلت دو جتی کہ ریم ایس میں صلح کرلیں "۔

ان روایات سے سوموار کی فضیلت تاباں ونمایاں ہے۔

## واقعهٔ ابولهب اورجش میلا د:

امام بخارى منطة لكينة بين:

قال عروة و ثويبة مولاة لابی لهب كان ابو لهب اعتقها فارضعت النبی صلی الله علیه وسلم فلما مات ابو لهب أربه بعض اهله بشر حیبة قال له ماذا لقیت قال ابو لهب لم الق بعد كم غیر الی سفیت فی هذه بعتاقتی ماذا لقیت قال ابو لهب لم الق بعد كم غیر الی سفیت فی هذه بعتاقتی ثویبة \_( بخاری جلد اصفی ۱۳ می آراد کار باب و امها تكم اللاتی ارضعنكم) ثویبة \_( بخاری جاری با با کرو و بیا با با کرد و او تلای می از داد کرد و او تلای می ایولیب نے

رووی بیات است آزاد کیا تواس نے بی کریم طافی کی کا اور دورہ بلایا۔ پس جب ابولہب مرحمیا تواس کے بعض اہل خانہ کو وہ برے حال میں دکھایا گیا، اس نے اسے (ابولہب سے) بوچھا تونے کیا پایا؟ ابولہب بولاتمہارے بعد میں نے کوئی راحت نہیں پائی ماسوائے اس کے کہ تو یہ کوآزاد کرنے کی وجہ سے اس (چھنگی) سے پلایا جاتا ہوں'۔

صافظ ابن مجرعسقذانی نے لکھا ہے: حضرت عباس دلائٹۂ کا بیان ہے کہ جب ابولہب مرگیا تو میں نے سال کے بعد اسے خواب میں برے حال میں دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہارے بعد کسی راحت کوئیس پایا۔ ما سوائے اس کے کہ بیٹک سوموار کے دن مجھ پرعذ اب بلکا کردیا جاتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ بیاس لیے ہے کہ بیٹک نی کریم مخافظیم کا میلاد پیر کے دن ہوا، اور تو یہ نے ابولہب کو آپ کے میلاد کی بشارت دی تواس نے اسے آزاد کردیا۔ (فتح الباری جلد اصفیہ ۱۳۵۵)

ای واقعہ کوامام عبدالرزاق نے اپنی مصنف جلد کصفی ۱۹۷۸، امام بیبق نے شعب الا بیان جلداصفی ۱۹۲۱ اور دلائل المدہ ۃ جلداصفی ۱۵۱۰ علامہ ابو القاسم سیلی نے الروش الا نف جلد کصفی ۱۹۲۱، حافظ ابن کثیر نے سیرت نبویہ جلداصفی ۱۹۲۳، اور البدایہ والنہایہ جلد ۲۳ صفی ۱۹۳۵، امام بغوی نے شرح السنہ جلد ۹ صفی ۲۵۵، امام زیلعی نے نصب الرأیہ جلد ۳ صفی ۱۹۳۵، امام بعنی نے عمد ۃ القاری جلد ۳ صفی ۹۵، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث وہلوی نے مدارج المدہ ۃ جد ۲ صفی ۱۹۱، امام سیوطی نے الحاوی للفتاوی جلدا صفی ۱۹۲۱، علامہ احمد بن محمد صفی المواجب اللد نیہ جلدا صفی ۱۳۲۲، حافظ ابن ناصر الدین وشقی نے مورد قسطلانی نے المواجب اللد نیہ جلدا صفی ۱۹۷۲، حافظ ابن ناصر الدین وشقی نے مورد الصادی فی مولد الہادی (الحادی جلداصفی ۱۹۷۳)، شخ القراء والمحد شین حافظ میں الدین الدین محد شین نے الحق الحمد المعنی نہا ہولد الشریف (الحادی جلداصفی ۱۹۲۳) اور دیگر علاء المحد شین نے ایخی القراء والمحد شین نے الحق الحمد المعنی نہا ہولد الشریف (الحادی جلداصفی ۱۹۲۳) اور دیگر علاء محد شین نے ایخی الحدای نے المولد الشریف (الحادی جلداصفی کیا ہے۔

اورد یو بند یوں کے پیٹواانور شاہ کاشمیری نے فیض الباری جلد م صفحہ ۱۳۵۸ ور د یو بند یوں وغیر مقلدوں کے امام عبداللہ بن محمد بن عبدالو ہاب نجدی نے مختصر سیرة الرسول صفحہ ۱۳ پر بھی درج کیا ہے۔ اور ان دونوں کے مسلم ابن قیم نے تحفۃ المودود با حکام المولود صفحہ ۱۹ ابراہیم سیالکوٹی نے سیرت المصطفیٰ صفحہ ۱۵ عاشیہ اور وحید الز ماں وہائی نے تیسیر الباری جلد مے صفحہ ۱۳ پر بطور استدلال نقل کیا ہے۔

معلوم ہوا کہ ابولہب جیسا کا فرجس کی مذمت میں پوری سورت'' تبست یہ ما ابسی لھنب و تب" تازل ہوئی، جب اسے میلا دالنبی مٹائڈ کم پرخوشی کرنے کی وجہ ہے محروم نہیں رکھا گیا بلکہ اس کے عذاب میں تخفیف کر دی گئی۔ تو مسلمان، حضور کے غلام کے

متعلق کیا خیال ہے۔ بارگاہ خداوندی ہے اسے مس قدر انعام سے نواز اجائے گا؟ محدثین کی تصریحات:

امت مسلم کے جلیل القدرعلاء و محدثین نے اس روایت کی روشی میں مسئلہ میلا و پر مشدلال کیا ہے۔ چنانجے ملاحظہ ہو!

﴿ حافظ منس الدين محمد بن ناصر الدين ومشقى في مورد الصادى في مولد الهادى من معلاد البادى من الله البادى من الله البادى كالموراس كالمعدانبول في المعارية ها:

الماشعارية ها:

اذا كان هذا كافرا جآء ذمه وتبت يداه في الجعيم مخلدا اتى انه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمدا فها الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا (الروز العبد الذي طول عمره (الروز العبد الذي طول عمرة الروز الاتران عدا الله العالم العبد الله العالم ا

یعنی جب بیالیا کافر ہے جس کی ندمت میں تبت بیدانازل ہوئی ہے، ہمیشہ دوز ن میں رہے گا بیہ بات ثابت ہے کہ بمیشہ سوموارکو حضورا کرمٹی گئے کے میلاد پرخوشی کرنے کی وجہ ہے اس پرعذاب کم کردیا جاتا ہے۔ پس کیا خیال ہے اس آدمی کے متعلق جوساری عمر آپ کے میلاد پرخوشیاں منائے اور تو حید پروفات یا جائے۔

﴿ مَنْ القراء حافظ محد بن الجزرى نے "عرف التعریف بالمولد الشریف" میں لکھا ہے: پس جب ابولہب وہ کا فر ہے کہ جس کی فرمت میں قرآن نازل ہوا، اس پر نبی کر میں بی بی جب ابولہب وہ کا فر ہے کہ جس کی فرمت میں قرآن نازل ہوا، اس پر نبی کر میں میں گئی کر دی جاتی ہے، تو امت محد یہ کے اس مسلمان ، موحد کا کیا حال (مقام) ہوگا، جوآپ کے میلاد پرخوشی مناہے، آپ کی جہت میں اپنی طافت کے مطابق خرچ کرے۔خدا کی تنم! ایسے مسلمان کی اللہ آپ کی جہت میں اپنی طافت کے مطابق خرچ کرے۔خدا کی تنم! ایسے مسلمان کی اللہ

### کی طرف ہے جزابیہ ہے کہ وہ اسے اپنے فضل سے'' جنات نعیم'' میں داخل فر ماوے۔ حافظ ابن جزری کی بیر عبارت درج ذیل کتب میں بھی موجود ہے:

الحاوى للقناوى جلدا منى 197، زرقانى على المواجب جلداصفيه 179، جمة الله على العالمين منى 177، الله على العالمين منى 177، والرشاد جلدا المنعي العالمين منى والرشاد جلدا منى 177، سبل الحدى والرشاد جلدا منى 200، شرح المولد لا بن جمر، جوابر البحار جلد سمنى 200، شرح المولد لا بن جمر، جوابر البحار جلد سمنى 200،

نهون اسعبارت كوعبدالله بن محمد بن عبدالو باب نجدى نے بھی مختم سيرة الرسول صفية ارنقل كيا ہے۔

(المجانع عبدالحق محدث وہلوی نے ابولہب کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد تکھا ہے اور اس کے حدیث بیس رسول اللہ کا فیڈ کے ولا دت کی رات محفل میلا دمنعقد کرنے والوں اور اس پر خوشی منانے والوں کیلئے ولیل ہے کہ وہ اس سلسلہ میں مال خرج کریں کیونکہ ابولہب جو کا فرتھا جس کی ندمت میں قرآن نازل ہوا، جب اس نے رسول اللہ من فیڈ آئے میلا د ک خوشی کی اور اس کو جزاملی تو جو مسلمان رسول اللہ من فیڈ آئی میں اور خوشی میں مال خرج کے میلا د کی گاور اس کو جزاملی تو جو مسلمان رسول اللہ من فیڈ آئی محبت اور خوشی میں مال خرج کے میر کے اس کی جزاکا کیا عالم ہوگا؟ (مدارج الله و قرجلد المستحد 19)

(ج) حافظ ابن جزری کی مسطورہ بالا عبارت کو درج نیا اجد سو ، اور ہو تین نے بطورہ کیل نقل کیا ہے۔ علامہ احمد بن محمقسطلانی المواہب اللہ نیے جند اصفحہ ۱۹۲۱ میں ہوجی الحاوی للفتا وی جند اصفحہ ۱۹۳۱ علامہ بر بان الدین حلبی انسان العبوی (معر اف بر سے حلیہ ) جلد اصفحہ ۱۳۲۱ ملامہ جسین بن محمدہ یا ربکری ، تاریخ الخمیس جلد اصفحہ ۲۲۱ میل مرجمہ من یوسف شامی ، مبل الحدی والرشاہ جلد اصفحہ ۵۵۷ وغیرہ ان سب نے اس واقعہ سے میلا والنبی منافظ کی مبل الحدی والرشاہ جلد اصفحہ ۵۵۷ وغیرہ ان سب نے اس واقعہ سے میلا والنبی منافظ کی مبل الحدی والرشاہ جلد السمحہ کی السمال کیا ہے۔

توٹ : مولانا عبدالحی لکھنوی نے بھی لکھا ہے جب ابولہب ایسے کافر پر آپ سٹی ٹیے ہی کہ ولادت کی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو گئ تو جو کوئی امتی آپ کی ولادت کی خوشی کرے اورا پی ولادت کی خوشی کرے اورا پی قدرت کے موافق آپ کی محبت میں خریق کرے کیونکر اعلی مرتبہ کوئے سنچے گا۔ (مجموعة الفتاوی جلد معلی اللہ کا معبد اللہ عد حدیا ہی نے ایسی

marrat.com

اس و، قعہ ہے جشنِ میلا و ہراستدلال کیا ہے۔ (احسن الفتاوی جلداصفحہ ۲۳۳)

## ابولهب كےعذاب ميں تخفيف كامسكه:

عام طور پراس واقعہ کومستر آخرنے کیلئے کی پاپر بیلے جاتے ہیں بخاری کی تبیج پڑھنے والے بھی یہاں آکرآپ سے باہر ہوجاتے ہیں۔ جبکہ اکابر محدثین نے اس واقعہ کو محض حضورا کرم کی تھے کی خصوصیت اور عظمت وشان کی طرف نظر کرتے ہوئے نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ قرآن سے معارضہ کرنے والوں کیلئے عملاً تطبیق بیان کرکے د مخوروفکر''کی راہ ہموار کی ہے۔ مثلاً:

🛈 حافظ ابن مجرعسقلانی مید کی طویل عبارت کے بیے جملے قابل توجہ ہیں:

على تقدير القبول فيحتمل ان يكون ما يتعلق بالنبى صلى الله عليه وسلم مخصوصاً من ذلك بدليل قصة ابى طالب كما تقدم انه خفف عنه. (قلت) و تتمة هذا أن يقع التفضل المذكور اكراما لمن وقع من الكافر البرله و تحوذلك والله اعلم - (فتح البارى جلد وصفح 119)

"اے قبول کرتے ہوئے اس میں بیا حمال ہے کہ (عذاب کا کم ہوجاتا ہر کا فر کا معاملہ کی بیں) بلکہ صرف نبی کریم مالیڈ کے ساتھ متعلق ہونے کی وجہ ہے آپ کے ساتھ متعلق ہونے کی وجہ ہے آپ کی ساتھ متعلق ہونے کی وجہ ہے آپ کی ساتھ فال ہے جیسے پہلے گذر گیا ( کہ آپ کی خدمت کی وجہ ہے ) اس ہے ( بھی ) عذاب کم ہوگیا (تواہیے ہی آپ کے میلاد کی خوشی خدمت کی وجہ ہے ہوگیا (تواہیے ہی آپ کے میلاد کی خوشی کی وجہ ہے ہوگیا) میں کہتا ہوں کہ اس کا تمتہ ہے کہ بیفشل فدکور اور اس والی کا قرمے یہ نیک اس میں کہتا ہوں کہ اس کا تمتہ ہے کہ بیفشل فیکور اور اس کی اس کی اس کی تعظیم کی وجہ ہے ہے جس کیلئے کا فرمے یہ نیک اس میں ہی تعظیم کی وجہ سے ہے جس کیلئے کا فرمے یہ نیک اس کا سی سے در اور یہ کا فرک یہ نیک تعظیم کی ہوا ہے )"۔

البور یہ مریدلکھا ہے کہ قائدہ یک ہے کہ کافر کے عذاب میں شخفیف نہیں مدتولی، کک ہے جس کو جاہدات قاعدہ سے متعلیٰ کر کے اس کے عذاب شریعیں میں میں میں مقرطبی نے فرمایا کہ پیخفیف ابولہب کے ساتھ اور جن کفار کے

martat.com

بارے میں نص وارد ہوئی خاص ہے۔ (ایساً)

فاقت کی اورابولہب نے عداوت کی تھی اس جا کہ اس جید میں تخفیف کی نئی سے عداب آخرت کی تخفیف کا خفیف میں نخفیف کے جوت سے عداب برزخ میں تخفیف کا جوت سے عداب برزخ میں تخفیف کا جوت مراد ہو۔ اور بول بھی تطبق ممکن ہے کہ قرآن میں جس تخفیف کی نفی ہے وہ مدت کے اعتبار سے ہے اور حدیث میں جس تخفیف کا ذکر ہے وہ شدت و کیفیت کے اعتبار سے ہے۔ لیعنی کفار جہنم میں ہمیشہ رہیں سے لیکن جہنم کے طبقے میں رو و بدل ہوسکتا ہے۔ سے ہے۔ لیعنی کفار جہنم میں ہمیشہ رہیں سے لیکن جہنم کے طبقے میں رو و بدل ہوسکتا ہے۔ امام مینی کو اور ہو ہا ہوگا کہ تے ہوئے مزید لکھا ہے اس حدیث سے یہ مسلدواضح ہور ہا ہے کہ بعض اوقات کا فرکو بھی اس کے ان اعمال پر ثواب ملتا ہے جو اہل مسلدواضح ہور ہا ہے کہ بعض اوقات کا فرکو بھی اس کے ان اعمال پر ثواب ملتا ہے جو اہل ایمان کیلئے قربت کا درجہ رکھتے ہیں جسے کہ ابو طالب کے حق میں فرق صرف یہ ہے کہ ابولہب پر ابوطالب نے آپ مائیڈ آئی مدو و ابولہب پر ابوطالب نے آپ مائیڈ آئی مدو و ان لیے کہ ابوطالب نے آپ مائیڈ آئی مدو و ان الحال کے اور وہ اس لیے کہ ابوطالب نے آپ مائیڈ آئی مدو و ان طب کی اور ابولہب نے عداوت کی تھی۔ (عمد قالقاری جلد ۲۰ صفحہ ۱۹)

ا فظابن کثیرنے لکھاہے کہ

اعتقها من ساعته فجوزی بذلك كذلك\_(البدایه دانهایه جدام قد ۲۵۳) "ابولهب نے اس (ثویبه) کوای وقت آزاد کردیا، جس کی وجہ ہے اے جزا دی گئی"۔

﴿ امام ابوالقاسم عبدالرحمٰن بن عبدالله السهيلي (متو في ٥٨١هـ ) نے لکھا ہے: ابو لہب نے اس سے کہا جاتو آزاد ہے، اس قول نے اس کوجہنم میں فائدہ پہنچایا اور اس کو جہنم میں سب سے کم عذاب دیا جائے گا۔ (الروض الانف جلد ۲ صفحہ ۹)

فاقت اماسیوطی ایام طلانی بین عبدالحق محدث دہنوی علامہ طبی بعلامہ سین بن دیار محد بکری علامہ محمد عبدالباقی زرقانی ، علامہ محد بن یوسف شامی ، علامہ ابن عابدین شامی ، امام ابن عصرالدین دمشقی ، امام ابن جزری اور خود مخالفین کے پیشواؤں مثلاً ابن قیم ، انورشاہ مشمیری ، رشیداحمہ لدھیانوی اور عبداللہ بن محمد نجدی ، ابراہیم سیالکوئی ، وحید

الزمال نے بھی اس واقعہ کونقل کیا اور اس سے ابولہب کے تخفیف عذاب پر استدلال کیا۔
ان کے حوالہ جات گذر چکے ہیں۔ جبکہ انور شراہ کشمیری کی عبارت درج ذیل ہے:
فیہ دلیل ان طاعات الکفار تنفع شینا ولو لعہ تدہ العذاب۔ (فیض الباری جلد مسلم ۱۳۵۸)
'' اس حدیث ہے تا بت ہوا کہ کفار کی طاعت ہے آئیس کچھ فائدہ ہوتا ہے
اگر چیکمل عذاب نہیں اٹھتا''۔

### ايك اشكال كاحل:

اگریہ شبہ ہو کہ ابولہب کے بھائی (سیدنا) عباس دالٹی جنہوں نے بیخواب
دیکھاوہ (اس وقت) کا فریتھاور ایک کا فریخواب سے کوئی مسئلہ کیسے ٹابت ہوگا،اور
شرعا کیسے معتبر ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیائی سے قید خانے میں وو
کا فروں نے اپنے خواب بیان کیے اور آپ نے ان کا شرعاً اعتبار کیا۔علاوہ ازیں اجلہ
علاء ومحد ثین نے اس خواب کی روشن میں مسئلہ میلا و بیان کیا ہے۔اور پیجی واضح رہے
کہ یہ واقعہ بطور تا ئید ہے نہ کہ مستقل دلیل اس مسئلہ پر بنیاوی دلائل قرآن وحدیث،
اعمال صحابہ اور امت کا تعامل ہے، جیسا کہ گذر گیا۔

## ثويبه كب كوآزاد كيا كيا؟

اس واقعہ کا انکار کرنے کیلئے یہ بھی کہددیا جاتا ہے کہ ابولہب نے اپنی لونڈی تو پہکو' ولا دے نبوی'' کے موقع پر آزاد نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو پہلے ہی آزاد ہوچکی تھی، جبکہ اس کے متعلق صحیح مؤقف یہی ہے کہ ابولہب نے تو پیہ کو ولا دے نبوی کے وقت ہی آزاد کیا تھا۔ چنانچہ ملاحظہ ہو!

بخاری جلد اصفی ۲۲ کی روایت میں بیتصری ہے کہ ابولہب کے عذاب میں تخفیف کی وجہ کیا ہے۔ اور پہلے ہی مل تخفیف کی وجہ کیا ہے؟ بعث اقتبی شویب یعنی تو یہ کی آزادی۔ اگریہ آزادی پہلے ہی ممل میں آ چکی تھی ، تو پھرا سے علت بنانے کا کیا مقصد؟

فوت من يه احيدان ال الإجمد ااورابراجيم سيالكوفي كا حاشيد بره لين التيسير

البارى جلد ك سفي الله سيرت المصطفى صفي ١٥٨)

﴿ امام ابوالقاسم بیلی متعدد علما و خصوصا حافظ عسقلانی وامام عینی نے بیروایت افتال کی ہے جس میں صراحت ہو گانٹ ثویبه بشرت ابالهب بمولدة فاعتقها۔ (فق الباری جلده صفح ۱۳۵ مرة القاری جلده مسفح ۱۳۵ مرة القاری جلده مسفح ۱۹۵ مرتب

" ثويبة في ابولهب كوبشارت سنائي تواس في اسي آزاد كرديا" -

امام المهلي نے بھي ايسے بي تکھا ہے۔ (الروض الانف جلد اصفحه)

﴿ حافظا بن كثير نے بھى بهي مؤتف اختيار كيا۔ (البدايدوالنها يـجد اصفحة ٢٤٣)

﴿ علامه محمر بن يوسف شامى في "صاحب الضرر" كي حوال ي يبي موقف لكوم كركها: وهو الصحيح - (سبل الهدى والرشاد جلد اصفح ٨٥٨)

" يې سخي ہے(باتی غلط)"۔

علامہ محمد بن عبدالباتی زرقانی نے بھی باتی اقوال کاردکرتے ہوئے اسی موقف کو 'علی الصحیح' قرار دیا۔ (زرقانی علی المواہب جلداصفیہ ۱۳۸)

دیگرمتعدد حفزات جن کے تام او پر ندکور ہوئے، (جنہوں نے اس واقعہ ہے۔
استدلال کیا) انہوں نے بھی بہی مؤتف اختیار کیا ہے۔ جن میں مخالفین کے ابن قیم،
مفتی رشیدلدھیا نوی، عبداللہ بن محرنجدی میں اور ان کے علاوہ نو اب صدیق حسن بھو پالی
کی بھی رہے بارت موجود ہے:

" تو يبه، جي ابولهب نے وقت بشارت ولادت آنخضر ت منات بنا را در الشمامة العنمر ميں فيسا ) تھا"۔ (الشمامة العنمر ميں فيسا)

ابراہیم میرسیالکوئی نے بھی تشکیم کیا ہے کہ تو یبہ کو ولادت نبوی کی خوش میں آزاد کیا گیا، جس کی وجہ ہے ابواہب کوثو اب اور راحت ملی ۔اور اس کے نخالف مؤتف کی تروید کی ہے۔ (سیرت المصطفیٰ صفحہ ۵۵،۲۵۱ حاشیہ)

ایسے بی عبدالمجید خادم موہدروی نے بھی اس کی تائید کی ہے۔(سلمان جبیہ نبر <u>۱۳۵۲ء)</u> کیا جشنِ میلا دسنتِ ابولہی ہے؟

کے تادان سے کہتے ہیں کہ ''میلا دالنی'' منانا ابولہب کی سنت ہے۔ حالا مکہ سے سراسر غلط ہے، ابولہب نے آپ مُلْطِیْ کی دلادت پر خوشی کا جواظہار کیا تھاوہ نبی سمجھ کر نہیں بلکہ بھتیجا سمجھ کر کہتا تو اسے دولت ایمان بھی مل جاتی ، لیکن چونکہ میلا دشریف کی نسبت حضور کی طرف تھی اس لیے اسے محروم ندر کھا گیا۔ تو اب واضح ہوگیا کہ ہم لوگ آپ کو بھتیجا نہیں بلکہ امام الا نبیاء سمجھ کر میلا دمناتے ہیں۔ ابولہب کی سنت تو وہ پوری کر رہے ہیں، جوا ہے ہیؤں، بھا نبحول اور بھتیجوں کا تو ''میلا د' (ان کی پیدائشوں کی خوشیاں) مناتے ہیں، جوا ہے ہیؤں، بھا نبحول اور بھتیجوں کا تو ''میلا د' (ان کی پیدائشوں کی خوشیاں) مناتے ہیں، جوا ہے ہیئوں، بھا نبحول اور بھتیجوں کا تو ''میلا د' (ان کی پیدائشوں کی خوشیاں) مناتے ہیں، جوا ہے ہیئوں، بھا نبحول اور بھتیجوں کا تو ''میلا د' (ان کی پیدائشوں کی خوشیاں) مناتے ہیں۔

## کیاعیدیں صرف دو ہیں؟

حضورا کرم کافیکا کے میلا دمبارک پرخوشی کااظہار کرتے ہوئے خوش عقیدہ تی حضرات اسے ''عیدمیلا دالنی'' کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ تو اہل عناداس پر بھی چیں بجبیں ہو کر بہرو ہے ہیں کہ''عیدیں تو معرف دو ہیں'' ۔ یہ تیسری عید کہاں ہے آئی ؟ جیس بجبیں ہو کر بہرو ہے ہیں کہ''عیدیں تو معرف دو ہیں'' ۔ یہ تیسری عید کہاں ہے آئی ؟ بُرِّ ارش ہے کہ غیر مسلمانوں کے مقابلہ ہیں اسلام نے ہمیں دو تہوار مقرر کر دیے ہیں۔ جنہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ جبکہ کسی خوشی ، فرط مسرت اور انتہائی ہیں۔ جنہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ جبکہ کسی خوشی ، فرط مسرت اور انتہائی فور سرمنوع ہیں۔ چندا مثلد درج ذیل ہیں۔

## وستر فوان نازل ہونے پرعید:

سید تا میسی علانه کے حوار یول نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کا رب ہم پر خوانِ نعمت نازل فی مانے تا کہ ہم اس خوان ہے کھا کیں اور اپنے دلوں اُوسکین وطما نیت جانو کبر سات نام شی پر حصات میسی علائلا نے دست سوال دراز سا

سیدنا عمارین یاسر دانشهٔ بیان کرتے بین که رسول الله منافقیة فرمایا: آسان ے جوخوان نازل کیا گیا، اس میں روٹیاں اور گوشت تھا۔ (تریدی جلد اصفحہ ۱۳۲۱)
 امام رازی لکھتے ہیں:

و نزلت یوم الاحد فاتخذ النصاری عیدا۔ (تفیر کیرجلد۱۳ اصفی ۱۳۱۱)

وه دسترخوان اتوار کے دن نازل ہوا، توعیسائیوں نے اس دن کوعید بنالیا۔
دعوت فکر ہے کہ اگرخوان نعمت اتر ہے توعید ہو، توجب جان نعمت آئے تو عید کیوں
نہ ہوا اگر دسترخوان ملے توعید ہوتی ہے توجب آ قائے دوجبان ملیس تب ہمی عید ہوتی ہے۔
اسملام کی شکیل برعید:

جِمَّةِ الوداعُ مَنِينَالُ (وَسَجِمِينُ وَ) عَ فِي (جَجِ) كَادِن بِيا َ مِن مَازَلِ مِونَّى. اَلْيَوْمَ الْمُحَمَّلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ بِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا ( الآية) \_ (الهَ آئده: ٣)

'' آج میں نے تمہارے لیے تہارا دین مکمل کر دیا اور تم پراپی فعت کو پورا کردیا اور تمہارے لیے اسلام (بطور) دین پسند کرایا''۔

حضرت عمار بن عمار بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا تخف نے ایک یہود کی کے سامنے میآ بہت پڑھی اگلہ و مر انگی کہ کے ایک ڈیٹ گٹ ویڈ کٹ "(الآیة ) آ یہود کی نے کہا اگر ہم پر ایر آیت افرائی تو ہم اس ون کو مید بنا ہے ۔ احضرت اس مہاس طابع نے کہا اگر ہم پر ایر آیت دومیدوں نے ایر آئی تا ہے اور کی ہے۔ جمعہ سے اس

کے دن \_ (ترندی جلد ۲ صفحہ ۱۳ مشکلو قاصفحہ ۱۳ ما ۱۰ بن کثیر جلد ۲ صفحہ ۱۳ مسلمانوں کیلئے عید کا دن ہے۔ لیعنی جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن بھی مسلمانوں کیلئے عید کا دن ہے۔

اس آیت کے تحت علامہ خازن نے سیدنا ابن عباس ڈاکٹھٹنا سے تقل کیا ہے کہ اس دن یانچ عیدیں جمع تھیں۔(لباب البّاویل جلداصفیہ ۴۱۸)

طارق بن شہاب سیدناعمر بن خطاب دلائن سے بیان کرتے ہیں کہ بیٹک ان
سے ایک یہودی نے کہا: اے امیر المؤمنین تمہاری کتاب میں ایک ایک آیت ہے جے تم
پر جے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس (کے نازل ہونے والے) دن کو
عید بنا لیتے ۔ آپ نے پوچھا وہ کوئی آیت ہے؟ اس نے کہا: اَ لَیْسُومَ الْحُمَّلُتُ لَکُمُ
دِیْنَکُمُ وَ اَ تُمَمُّنُ عَلَیْکُمْ نِعُمَتِیْ وَ رَحِیْتُ لَکُمُ الْاسْلَامَ دِیْنًا ۔ حضرت عمر
فی نیز مایا: ہم اس دن اور جگہ ہے آگاہ ہیں جہاں ہے آیت نی کریم مُلْالِیْ اُرِی نازل ہوئی۔
آپ اس وقت جمعہ کے دن عرفہ کے مقام پر کھڑے تھے۔ ( بخاری جلد اصفحہ ۱۱)

بیردایت بخاری جلد۲صفی۲۰۱۲، ۱۳۲، ۱۰۷۹، ۱۰۷۹، مسلم جلد۲صفی ۱۸۳۹، ترندی جلد۴ صفی ۱۲۹، نسائی جلد۲صفی ۲۱،۲۱ بن کثیر جلد۲صفی ۱، طبر انی کبیر جلد۲اصفی ۱۸۳، آنسیر طبر ی جلد ۲ صفی ۸۲، مند احمد جلداصفی ۲۸، سنن کبری جلد ۲ صفی ۵۳۳، جلد۵صفی ۱۱۸ پر بھی

موبود ہے۔

ال علامہ کرمانی لکھتے ہیں: اس کا مطلب یہ ہے کہ (حضرت عمر دلانفیزہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ) بیٹک ہم نے اس دن کونظرا نداز نہیں کیا، ہم پراس کے نزول کا وقت اوراس کے نزول کی جگہ پوشیدہ نہیں۔ ہم نے اس کے متعلق تمام امور کو یا در کھا ہے، حتی کہ نبی کرول کی جگہ پوشیدہ نہیں۔ ہم نے اس کے متعلق تمام امور کو یا در کھا ہے، حتی کہ نبی کہ آپ اس وقت کی حالت کو بھی جانتے ہیں کہ آپ اس وقت کی حالت کو بھی جانتے ہیں کہ آپ اس وقت کی حالت کو بھی جانتے ہیں کہ آپ اس وقت کی حالت کو بھی جانتے ہیں کہ آپ اس وقت کی حالت کو بھی جانتے ہیں کہ آپ اس وقت کی حالت کو بھی جانتے ہیں کہ آپ اس وقت

فقد التخذنا ذلك اليوم عيدا و عظمنا مكانه ايضا-﴿ حَرِي فِي شِيحِ بِخَارِي بَحُوالِهِ حَاشِيهِ بِخَارِي جَلِداصْفِي ال

''لیں ہم اس نے اس دن کوعید بنایا ہوا ہے اور اس جگہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں''۔

امام بدر الدین عینی میں اس روایت کے تحت لکھتے ہیں ؛ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس جگہ اور دن کی تعظیم کرتے ہیں، وہ جگہ عرفات ہے، وہ ججاج کیلئے بہت عظمت والی جگہ ہے، جہال جج کا سب سے بڑار کن ادا ہوتا ہے اور وقت، جمعہ کا دن اور عرفات کا دن تھا اور وہ ایسا دن ہے جس میں دوفضل اور دوشرف جمع ہوگئے اور ان دونوں کی تعظیم واضح ہے۔ جب اس میں دوشرف وفضل جمع ہوگئے تو اس کی تعظیم میں اضافہ ہوگیا۔ تو ہم فات دن کو عید بنالیا۔ (عمدة القاری جلد اصفح ۲۱۳)

ومراد عمر رضى الله عنه انا قد اتخذنا ذلك اليوم عيدا من وجهين فانه

يوم عرفة ويوم جمعة وكل واحدمنهما عيد لاهل الاسلام ـ (نورى جدم منيهم)

کیونکہ دہ عرفہ اور جمعہ کا دن ہے اور بید دونوں مسلمانوں کیلئے عید کے دن ہیں''۔ ھی مرجہ میں اس کی ساتھ کی ساتھ کے دن ہیں اس کی ساتھ کے دن ہیں ''۔

ذوق وسرور کاسبب ہے۔ (مدارج المنبو ة جلد ٢صفحه ١٩٩ فارى ، جلد ٢صفحه ٢٣٣ مترجم)

علامہ اساعیل حقی میشد نے بھی لکھا ہے کہ سیدنا عمر مالٹیز نے اشارہ کردیا کہ وہ
 دن ہمارے لیے عید ہے۔ (روح البیان جلد اصفیہ ۵۳۰)

معلوم ہوا کہ جس دن کوئی شرف اور فضل آ جائے وہ دن تعظیم والا بن جاتا ہے اور اسے عید قرار و بنا درست ہے۔ تو رسول اکرم، نبی مکرم طاقیق سرایا فضل اور پیکرِ شرف ہیں، للبذا آپ کی تشریف آ دری کے دن کی تعظیم بھی سیجے ہے اور اسے مید قرار دیتا بھی مستحسن ہے۔

# حضرت آدم عليائل كتخليق برعيد:

سطور بالا میں جمعه کی فضیلت کی وجہ مذکور ہو گی کہ اس میں سیدنا آ دم علیائی کی تخلیق ہوئی ،اوراس دن کوعید کہنے پر بھی تصریحات گز ریں۔جیسا کی موجود ہے۔

ارثادنبوی ہے:

يوم الجمعة عيد (الحديث) - (المستدرك جلد مفي ٢٠٠٣) "جعد كاون عيد بـ "-

﴿ ایک مرتبہ جب جعد کے دن عید ہوئی تو آپ ملافی خارشا دفر مایا: قد اجتمع فی یومکم هذا عیدان \_ (ابوداؤ دجلدا منو ۱۵۳ المت رک جلدا منو ۱۰۳) "تمهارے آج اس دن میں دوعیدیں جمع ہوگئی ہیں'۔

السيدناعثان عنى والفيؤن في ايك موقع رفر مايا:

ياآيها الناس ان هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان-

( بخاری جلد ۲ صفحه ۸۳۵ واللفظ له ، موطاامام ما لک صفحه ۱۲۵ ، موطاامام محم صفحه ۳۹ )

"ا بے لوگو! بیشک بیدوہ دن ہے جس میں تمہارے لیے دوغیدیں جمع ہوگئ ہیں "۔
آپ مالی تی این نے فرمایا:

ان يوم الجمعة يوم عيد كور (سن كبرئ صغيب مصنف ابن الى شير صغيب )
" بيشك جمعه كادن تمهارى عيد كادن بيئ -

(ابن ما باین معشر المسلمین ان هذا یوم جعله الله تعالیٰ عیدا۔ (ابن ماج صفی ۲۵ مفکل صفی ۱۲۳ واللفظ او بنن کبری جلد عصفی ۲۵۳ موطا امام مالک برقم ۱۳۱۱)
"ای گروه سلمین! بیشک الله تعالی نے اس دن کوعید بنادیا ہے"۔

﴿ سیدنا معاویہ وَلَا لَئِنَ نے سیدنا زید بن ارقم سے پوچھا: کیا نبی کریم اللّٰیٰ کِمَ کُلِیْکُمْ کِ ساتھ ان دوعیدوں میں حاضر نتھے جوا یک ہی جعد میں جمع ہوگئیں فرمایا: ہاں! ( لیعنی جعد و عید)\_( المستد رک جلد اصفحہ ۲۰۳۲، ابن ماجہ صفحہ ۴، ابوداؤ دجلد اصفحہ ۲۵، دارمی جلدا صفحہ ۲۳۵، دارمی جلدا صفحہ ۲۳۵، نسائی جلد اصفحہ ۲۳۵، ۲۳۵)

سیدنا ابن زبیر طالفیٰ کے زمانہ میں جمعہ اور عید الفطر جمع ہوئے تو قرمایا: دو

عيدي جمع بوگڻ جير \_(ابوداؤ دجلداصفيه١٥١)

جمعة المبارك كے عيد ہوئے كى روايات طبرانى اوسط جلد ك صفحہ ٢٣٠، الترغيب والتر سيب جيد اصفحہ ٢٨٠، مند احمہ جلدا صفحہ ٥٣٢، ٣٠، ابن ننزيمہ جلد ٣ جفنہ ١١٥، ٣٠٠، ٣٠٨. مندا: ن را ہو يہ جند اصفحہ ٢٥١ پر بھى موجود ہيں۔

فائدہ: امام منذری نے بھی اے 'عید'' کہاہے (الرفیب والربیب جنداصفہ ۲۸۱) اوراد منسائی نے بھی جمعہ کوعیدلکھاہے (نسائی جلداصفی ۲۳۵)

جب سیدنا آدم عدایت کی خلیق کی وجہ ہے جمعہ کاون عبد کاون ہے، تو ہمارے آت مارے آت مارے آت مارے آت مارے آت مارے آت مارے آت کا منزت آت معدایت آت معدایت کی اور امام میں لبذا سیدنا محمد رسول الله من الله کا الله من میدکاون ہے۔ ولادت کاون بھی میدکاون ہے۔

## آزادی ملنے پرعید:

عاشوراً مكاون يهود كيليئة أزادي كاون تهاءاسيها بهول في عيد بنايا -

حضرت ابوموی طالعین نے بیان فرمایا:

کان یوم عاشور آء تعدی الیهود عیدا۔ ( بخاری جلداصفحہ ۲۶۸) ''عاشورآء کے دن کو یہودی عیدمناتے ہیں''۔

یمی مضمون مسلم جلد اصفحه ۳۵، نسانی السنن الکبری جلد ۲ صفحه ۱۵، طحاوی شریف جلد ۲ صفحهٔ ۲۵، سنن کبری جد ۴ صفحه ۲۸، فتح الباری جلد ۴ صفحه ۲۳۸، عمرة القاری صفحه ۱۵۰۰ مفحه الثیوخ جلد ۳ صفحهٔ ۲۲۱ وغیره پریمی موجود ہے۔ الشیوخ جلد ۳ صفحهٔ ۲۵۷، المسند المستخرج جدد ۳ صفحهٔ ۲۱۳ وغیره پریمی موجود ہے۔

صيد تامعاديد طالفيون برسرمتبر فرمايا:

ان یوم عاشور آء یوم انعید ۔ (مصنف عبدالرزاق جلد مسنف ۱۹۱) '' بیٹک عاشور آ ، کا دن (۱۲ رے لیے )عید کا ان ہے''۔

عاشورا ء ئے دن سیرنا موئی علائی اوران کی قوم دسم ن ہے آزاد ہوئی تو اسے عید منایا جاتا ہے۔ جبکہ عید میلا دالنبی ٹاٹیز نم کے دن پورا عالم اسلام، بلکہ پوری آ دمیت و انسانیت شیطانی قوتوں ہے آزاد ہوئی تھی۔ پوری نوع انسانی کو غیر اسلامی کلچر ہے آ زادی ملی تھی ،البذاوہ دن بدرجهٔ اولی عید قرار یائے گا۔

# ایام تشریق بھی عید کے دن ہیں:

سيدنا عقبه بن عامر والنيز نے بيان كيا ب

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة و يوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام و هى ايام اكل وشرب (ابوداوُ دجلداسف ٣٢٩،٣١٨)

" عرف كا دن ، قربانى كا دن اورتشريق ك ( دير) دن بم مسلمانول كعيد

كودن بين، يكمانے بينے كون بين

یم مضمون ترندی جلد اصفی ۱۹۰ المت درک جلد اصفی ۱۰۰ انسائی جلد ۲ صفی ۱۹۰ المت درک جلد اصفی ۱۰۰ انسائی جلد ۲ صفی ۱۵۰ امن الله شیبه جلد ۲ صفی ۱۳۵ الله مصنف این الی شیبه جلد ۲ صفی ۱۵۸ سنن کبری وارمی جلد ۱ صفی ۱۵۸ مسنفی ۱۹۸ مسنفی ۱

## برخوشي والأون عيد ب: المامراغب اصفهاني للصة بن:

یستعمل العید نبی کل یومد نبیه مسرة - (المفردات صفح ۳۵۳)

''عیرکالفظ ہراس دن کیلئے استعمال کیاجا تا ہے جس میں کوئی خوثی ہو'' اس پرانہوں نے قرآن کی وہ آیت بطور دلیل پیش کی ہے جس میں حضرت
عیسیٰ عیدند نہ نے نوان کے نازل ہونے والے دن کو''عید'' قرار دینے کا اظہار فر ما یا 
© قاضی ثناء الله مظہری لکھتے ہیں:

العيد السرور بعد الغم وقيل يوم السرود-(تغيرمظمري جلد عموه ٢٠٥)

" فلم کے بعد خوشی ملنے کوعید کہتے ہیں اور خوشی والے دن کو بھی"۔

ا کاطرح علامه آلوی فرماتے ہیں:

يطلق على نفس السرور العاندر (تفيرروح المعاني جلد مجري منوالا) "مرلوشة والى خوشي كوعيد كهاجاتا ب" \_

﴿ علامه خازن فرماتے ہیں:

والعيل يوم السرود-(تفيرخازن جلداصخه٥٠١)

"خوشی کے دن کوعید کہتے ہیں"۔

😭 امام بغوی نے بھی تغییر معالم النز یل جلد اصفحہ ۹۱ پریمی فر مایا ہے۔

﴿ علامه على قارى قرمائة بين: يستعمل العيد في كل يومر فيه مسرة - ( علامه على قارى قرمائة بين الستعمل العيد في كل يومر فيه مسرة -

(مرقاة شرح مفكلوة جلد ٢٥٠٣ في ٢٣٣)

" عيد كالفظ هراك دن كيليخ بولاجا تا ہے جس ميں كوئى خوشى اور مسرت ہوا '۔

🕲 ای طرح اردووع فی لغت کی کتب میں عید کے درج ذیل معانی کیے گئے ہیں۔

ا۔ لغوی معنی جو بار بارآئے۔ ۲۔ مسلمانوں کے جشن کاروز ،خوشی کا تہوار۔

س- نهایت خوش - ( کفایت ارد ولغت صفحه ۵۵۵)

﴿ فَيْرُوزُ اللَّغَاتَ مِينَ ہے: لغوی معنیٰ جو ہار ہارآ ئے ،مسلمانوں کے جشن کا روز ، خوشی کا تہوار،نہایت خوشی \_ ( فیروز اللغات صفحہ ۹۰۸ )

فرصنگ آصفیدجلد اصفی ۱۳۸ میں ہے۔

ا۔وہ تہوار جو برسویں دن عود کر کے آئے۔ برس کا برس دن ،مسلما نوں کے جشن کاروز ،خوشی کا تہوار ،خوشی کے طور کرنے کا دن ۔۲۔نہایت خوشی ۔

﴿ المنجد صفحہ ۱۹۰ مترجم میں ہے: عید ہروہ ون جس میں کسی بڑے آ دی یا کسی بڑے ا بڑے واقعہ کی یادمنائی جائے ،عید کواس لیے عید کہتے ہیں کہ وہ ہرسال اوٹ کر آتی ہے۔

الوسيط جلد اصفى ١٣٥٥ مير بنوالعمد كل يوم يحتفل فيه بدكري كريمة

او حییة عید ہروہ دن ہے جس میں کریم یا محبوب شخصیت کی یاد میں محفل منعقد کی جائے۔ اس تعریف ہے محفل عید میلا دادر عید میلا دالنبی ٹاٹیڈی کا مفہوم مزید کھر جاتا ہے۔ نوٹ : خالفین کی معند علیہ کتاب المغدیہ میں ہے:

ایک فخص حضرت علی کرم الله وجهه کی خدمت میں عید کے دن حاضر ہوا اور (اس وقت) آپ خشک رو فی کھار ہے تھے اس فخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: آج عیداس کیا اس وقت) آپ خشک رو فی کھار ہے جی اس کے دن ہے اور آپ خشک رو فی کھار ہے جیں ۔ آپ نے فرمایا: آج عیداس کیلئے ہے جس کے روز مے مقبول سعی مشکور اور گنا و مغفور ہو گئے ۔ الیوم لنا عید و غدا لنا عید و کل یوم لانعصی الله فیه فهو لنا عید ۔ (الغنیہ جلد اصفی ۲۲)

"آج ہمارے لیے عید ہے اور کل بھی ہماڑے لیے عید ہے اور ہروہ ون ہمارے لیے عید ہے جس میں ہم اللہ کی تاق مانی ( گناہ) نہ کریں'۔

اا ایب بی ملامه اساعیل حقی نے عید مالاولٹ فاخسر نسائے تحت متعدد عیدیں گنواتے ہوئے خواص کے ہردن اور ہر لمحہ کوعید قرار دیا ہے۔ میں مرسم سے بھی ہے۔

۱۲ ورة الناصحين جزيوص ٢٦٣ پرمومن كى پانچ عبيديں گنوائي گئي جيں۔

# يوم ميلا دالنبي ماليكيم كوعيد كينيكي وجه:

قرآن وحدیث، آٹار صحابہ اور عبارات لغت عربی واردوؤ کشنری ہے آفاب نسف النہاری طرح روش ہوگیا کہ ہرخوشی ، مسرت اور نعت والے دن کوعید کہنا درست ہے، اب سو چنے کہ جب ہر چھوٹی موٹی خوشی پر عید کا لفظ بولا جا سکتا ہے تو محبوب خدام فائی آئے ہے میلاد پر لفظ عید کو کیوں استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ جب آسان سے کھانا اتر ہے تو تحید بن جاتی ہے تو جب ہر ورکا کنات فخر موجودات مالی آئے آئے ریف لا میں تو وہ دن عید کیوں نہیں ہوسکتا؟ اس محبوب مالی تیز ہمیں کیلہ پڑھایا، ایمان عطافر مایا، رب رحمٰن کا عید کیوں نہیں ہوسکتا؟ اس محبوب مالی تیز ہمیں کیلہ پڑھایا، ایمان عطافر مایا، رب رحمٰن کا پیت بتایا، بھیکے جوؤں کو راہ راست پر قائم فر مایا، لوگوں کو محرامیوں اور ذلتوں کے میش پیت بتایا، بھی کو راہ راست پر قائم فر مایا، لوگوں کو محرامیوں اور ذلتوں کے میش گرموں سے نکال کرعظمتوں اور رفعتوں کی بلندیوں پر قائم فر مایا، بتوں کے آھے جھکنے

والوں کو اللہ کے آگے جھکنے کا سلیقہ بتایا، جانی دشمنوں کو آپس میں بھائی جھائی بتایا، زندہ در کور ہونے والی بچیوں اور ذات کی بچی میں پسنے والی عورتوں کو مزجعے و وقار کا تاج نصیب فرمایا اور بیشار، لا تعداداوران گنت نعتوں کے باوجوداللہ تعالی نے صرف آپ کو بھیج کراحیان جمایا، تو جب ہرخوشی نعمت اوراحیان والے دی کو عید کہا جاتا ہے تو جس دن احتا حسان جاتا ہے۔

## ابل ذوق كى تصريحات:

میصرف ہمارا ہی نظریہ بیں، بلکہ الل ذوق نے اسے اسی لفظ سے یاد کیا ہے یہ یارلوگوں کا دھو کہ ہے جو عوام الناس کو ورغلاتے رہتے ہیں کہ بیکا مصرف بریلو یوں اور پاکستانیوں کی ایجاد ہے۔انصاف پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے،محبت کی نگاہ سے پڑھیئے!اورا پے ضمیر سے فیصلہ لیجئے!

العلى قارى مُنالة (متوفى ١٠١٥هـ) نے لكھا ہے:

اماً اهل مكة \_ يزيد اهتمامهم به على يوم العيد \_(الورداروي مني ٣٠) "مكة كرمه كم ملمان رئي الاول من عيد مرده كرجشن ميلادكا ابتمام كرتے بين"\_

شارح بخاری علامه قسطلانی (متونی ۹۱۱ه ه) نے جش میلا د کے متعلق اہلِ
 اسلام کا دائی عمل نقل کرنے کے بعد لکھا ہے:

فرحم الله امراً اتخذ ليالي شهر مولدة المبارك اعيادا فيكون اشد علة على من في قبله مرض ـ (المواجب اللد ني جلداصفي ٢٤)

''پس اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے جس نے آپ کے میلاد مبارک کی را توں کوعیدیں بنادیا تا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیاری ہے وہ اور بڑھ جائے''۔ گاگ علامہ قسطلانی نے بید عبارت امام محمر بن الجزری (متوفی ۸۳۳ھ) کے

🕾 شارح مواہب علامہ محمد بن الباقی زرقانی مالکی (۱۲۲اھ) نے اس عبارت کو

قائم رکھ کراس کی تائید کی ہے۔ (شرح مواجب جلداصفحہ ١٣٨)

﴿ علامة تسطلانی کے حوالے ہے یہی عبارت علامہ حسین بن محمد دیار کری نے تاریخ الخمیس جلداصفیہ ۲۲۳ ملامہ ابن عابدین شامی (متوفی ۱۲۵۲ هـ) نے شرح المولد لا بن حجر (جوابر البحار جلد اصفیہ ۳۳۸)، شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۵۲) هے) نے ما شبت من السنصفیہ ۲ پراورد گرعلماء ومشاکخ نے اپنی اپنی تصانیف جلیلہ میں بیان کیا بلکہ آج تک کرتے آرہے ہیں۔

( متوفی ١٩٥٥ هـ ) كے حوالے سے لكھا ہے: وہ ميلا دالنبي طافية للم كے دن ايراجيم اسبتى المالكى ( متوفی ١٩٥٥ هـ ) كے حوالے سے لكھا ہے: وہ ميلا دالنبي طافية للم كے دن ايك مدرسہ كے ياس سے گزر بے توانهوں نے مدرسہ كے انجارج سے فرمایا:

یا فقیه هذا الهوم سرور اصرف الصبیان - (الحادی للفتادی جلداصفیه ۱۹۷)
"اے فقیہ! آج خوشی (عیر) کادن ہے، لہذا بچوں کوچھٹی دے دو"۔

خودامام سیوطی نے اس عبارت کففل کر کے اپنے پاکیزہ خیالات کا بھی اظہار فرمادیا ہے۔

ن في في الله بناني مصري اسلاف كا قول فق كرت بين:

"اس دن (میلا دالنبی) کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کوتمام امتوں پر فضیلت عطاکی ہے لہذا امت پر لازم ہے کہ وہ اس رات کوسب سے بڑی عید کے طور برمنا کیں '۔ (مولد خیرطلق اللہ صفحہ ۱۷۵)

﴿ علامه على قارى مُعِينَاتُهُ ارقام پذیر ہیں: امام ابن جزری نے کہا ہے کہ جب الل صلیب (عیسائی) اپنے نبی کی پیدائش کی رات کو بوی عید مناتے ہیں تو الل اسلام زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے نبی مانٹینی کی گریم کریں''۔ (الموردالردی صفحا ۳)

😥 شخ محم علوى ما لكي لكھتے ہيں:

نعن لا نوى تسميته بالعيد لانه اكبر من العيد-(مقدمالموردالروى مغيره) "جم يوم ميلا دالنبي مالينيكم كو (صرف)عيربيس كتب كيونكداس كا درجه تو عيد سے

كيل بره كرے"۔

کیونکہ آپ کی آمد مبارک سے مخلوق خدا کو دائمی اور نہ ختم ہونے والی خوشی نصیب ہوئی ہے اور چونکہ اس خوش کو تعبیر کرنے کیلئے اس کے شایان شان کوئی لفظ نہیں ملتا تو اپنے ذوق کی تسکین کیلئے اہل محبت اسے 'عید'' کے لفظ سے یاد کر لیتے ہیں جبکہ آپ کا یوم میلا دسال بھر کے تمام ایام سے بلندوعظیم ترہے۔

شب ميلا دليلة القدراورليلة الجمعه ي بهي افضل ي:

و يكھتے! الل محبت نے كيالكھاہے:

🛈 شخ عبدالحق محدث دہلوی میشد قم طراز ہیں:

"شب میلا دلیلة اقدرے بلاشبہ افضل ہے۔ اس لیے کہ میلا دکی رات خود حضور کا بیٹے کے کہ میلا دکی رات خود حضور کا بیٹے کے کلم ورکی رات ہے اور شب قدر حضور کو عطا کی گئی اور ظاہر ہے کہ جس رات کو آپ کی ذابت مقدسہ سے شرف ملا وہ ضرور اس رات سے افضل قرار پائے گی، جو حضور کو دیئے جانے کی وجہ سے شرف والی بنی ہے، لیلۃ القدر نزول قرآن کی وجہ سے مشرف ہوئی اور لیلۃ المیلا دبنفس نفس حضور کا بیٹے کے ظہور مبارک سے شرف یاب ہوئی۔ اور اس لیے بھی کہ لیلۃ القدر میں (صرف) حضور کی بیٹے کی امت پر فضل واحسان ہوا اور الدیا تہ المیلا دبیس تمام موجود ات عالم پر اللہ تعالی نے فضل واحسان کیا، کیونکہ حضور رحمۃ لیلۃ المیلا دبیس تمام موجود ات عالم پر اللہ تعالی کی نعمیں تمام خلائق اہل اسموات والارضین پر للعالمین ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالی کی نعمیں تمام خلائق اہل اسموات والارضین پر عام ہوگئیں۔ (ما عبت من المنہ ضفہ ۷۵، وخوہ فی مدارج المدوق

امام قسطلانی میشد نے بھی لیلۃ المیلاد کے لیلۃ القدر سے افضل ہونے پر یہی دلائل مزید تفصیل سے قائم فرمائے ہیں ملاحظہ ہو! (مواہب لدنیہ جلد اصفحہ ۲۶،۳۷) دلائل مزید تفصیل سے قائم فرمائے ہیں ملاحظہ ہو! (مواہب لدنیہ جلد اصفحہ ۲۵،۳۵) دلائل میں مضمون زرقانی شرح مواہب جلد اصفحہ ۲۵،۱ الانوار الحمد بیصفحہ ۲۸، جواہر

البحار جلد اصفحه ۲۲ ، جلد الصفح ۱۲۲ بر بھی موجود ہے۔

نوت: مخالفین کے معتدمولا نا عبدالحی لکھنوی نے بینخ محقق کے حوالے سے لکھا ہے:

" ہم كہتے ہيں كہ حضور شب ميلاد ميں پيدا ہوئے تو بيرات شب قدر سے بلاشبرافضل ہے"۔ (مجموعة الفتال ى جلداصفحه ۸۷)

طافظ ابن جرعسقلانی نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اس وجہ سے بعضوں نے کہا ہے کہ شب میلا دشب قدر سے افضل ہے۔ (ایضاً جلداصفیہ ۸۷)

نوت: عابد میاں دیوبندی نے اپنی کتاب رحمۃ للعالمین جلد اول صفی ...... پر بھی شب میلاد کے لیاۃ القدر سے انسل ہونے پر خدکورہ دلائل لکھے ہیں۔

ليلة الجمعه، هب قدر سے افضل كيوں؟

فطرت سلیمہ کے حامل لوگوں نے اپنے ذوق ومحبت کا اظہار یوں بھی کیا ہے: شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

"امام احمد بن هنبل سے منقول ہے کہ شب جعد، شب قدر سے افضل ہے کیونکہ جعدی رات سرورعالم طافیۃ کا وہ نور پاک اپنی والدہ سیدہ آ منہ کے رحم مبارک میں منقل ہوا، جو دنیا و آخرت میں ایسی برکات و خیرات کا سبب ہے جو کسی گنتی اور شار میں نہیں آسکتیں " \_ (افعد اللعمات جلد اصفحہ ۵۵۷) ونحوہ فی مدارج النبوۃ جلد الصفحہ ۱۱) نہیں آسکتیں " \_ (افعد اللعمات جلد اصفحہ ۵۵۷) ونحوہ فی مدارج النبوۃ جلد الصفحہ ۱۱) اس مضمون کو امام احمد بن شبل ہے، شیخ فتح الله بنانی نے بھی نقل کیا ہے۔ اس مضمون کو امام احمد بن شبل ہے، شیخ فتح الله بنانی نے بھی نقل کیا ہے۔ (مولد خیر طلق الله صفحہ ۱۵۸)

علامه ابن الحاج نے بھی انہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔(المدخل جلد اصفحہ ۳) نوف : یہی عبارت اشرف علی تھانوی دیو بندی نے بھی درج کی ہے۔ (جعہ کے فضائل واحکام صفحہ ۳)

ماہِ رہی الاول اور پیر کے دن میں آپ کی ولادت کی وجہ: مسلم ایس کے دن میں آپ کی ولادت کی وجہ: مسلم ایس کی میں ا

''اگریہ سوال کیا جائے کہ رسول الله ملی اللہ علی ولادت ماہ رہے الاول میں پیرے ون ہوئی ماہ رمضان میں نہیں ہوئی، دن ہوئی ماہِ رمضان میں نہیں ہوئی، جس میں قرآن مجید تازل ہوا، نہ لیلة القدر میں ہوئی،

# ميلا والني ملافية كاخصوصي صدقه:

علامهاين الحاج (متوفى ١٣٧هه) لكحة بين:

"اس ماہ (رہے الاول) میں اللہ تعالی نے سیدالا ولین والآخرین کی صورت میں ہمیں جس عظیم نعمت سے نوازا ہے، اس پرضروری تھا کہ بطورشکر ہم پرکوئی عبادت لازم قرار دی جاتی گریدر حمت مصطفوی کا صدقہ ہے کہ ہمیں کسی اضافی عبادت کا مکلف نہیں فر مایا، اس کی وجہ امت پر نبی کریم کی رحمت وشفقت ہے اس لیے آپ بہت سے امور صرف اس وجہ سے ترک فرمادیا کرتے تھے کہ کہیں آپ کی امت پروہ فرض نہ کردیئے جا کیں۔ یہ آپ کی رحمت وشفقت ہیں "دہ فرض نہ کردیئے جا کیں۔ یہ آپ کی رحمت وشفق ہیں "درالدخل جلد معنوی اللہ سجانہ وتعالی نے فرمایا: آپ مومنوں پر بہت مہر بان نہایت مشفق ہیں "۔ (المدخل جلد معنوی)

مزيد فرماتے ہيں:

" النبی کادن )اس سے (بھی )افضل ہے قواس میں کوئی اضافی عبادت کیوں نہیں؟اس کا النبی کادن )اس سے (بھی )افضل ہے قواس میں کوئی اضافی عبادت کیوں نہیں؟اس کا جواب وہی ہے جوگز رچکا ہے کہ نبی اکرم کاللیخ نے اپنی امت پر آسانی فرماتے ہوئے اس دن میں کی عبادت کا اضافہ نہیں فرمایا۔اور ندامت کواس کا مکلف فرمایا۔اس لیے اللہ تعالی نے جب اس مبارک دن میں آپ کی ذات اقدس کو دجود بخش اقو آپ کے اگرام داحر ام کی خاطر امت پر تخفیف فرماتے ہوئے کسی اضافی عمل کولازم نہیں کیا۔اللہ تعالی نے آپ کے مبارک وجود کوسرا پارحمت قرار دیتے ہوئے فرمایا: اے محبوب! ہم نے آپ کو تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔آپ کی بیرحمت تمام مخلوق کیلئے عموی اورا پی امت کیلئے خصوصی ہے۔آپ کی بیرحمت تمام مخلوق کیلئے عموی اورا پی امت کیلئے خصوصی ہے۔آپ کی رحمت و مہر بانی ہے کہ اورا پی امت کیلئے خصوصی ہے۔آپ کی رحمت و مہر بانی ہے کہ اورا پی امت کیلئے خصوصی ہے۔آپ کی رحمت و مہر بانی ہے کہ اورا پی امت کیلئے خصوصی ہے۔آپ کی رحمت و مہر بانی ہے ہے آپ کی بیران سے ایک رحمت و مہر بانی ہے کہ اورا پی امت کیلئے خصوصی ہے۔آپ کی رحمت و مہر بانی ہے کہ اورا پی امت کیلئے خصوصی ہے۔آپ کی رحمت و مہر بانی ہے کہ اورا پی امت کیلئے خصوصی ہے۔آپ کی رحمت و مہر بانی ہے کہ اورا پی امت کیلئے خصوصی ہے۔آپ کی رحمت و مہر بانی ہے کہ اورا پی امت کیلئے خصوصی ہے۔آپ کی رحمت و میر بانی ہے کہ اورا پی امت کیلئے خصوصی ہے۔آپ کی تورن میں سے ایک رحمت و میر بانی ہے کہ اورا پی امت کیلئے خصوصی ہے۔آپ کی تورن میں سے ایک رحمت و میر بانی ہے کہ اورا پی امت کیلئے خوالم کی تکلیف نہیں دی ' ۔ (اینیا جلام کی اورا پی اورا پی اس کی تعالی کی تو کو کیلئے کی دوران کی تحت کی تعالی کی دوران کی تعالی کی دوران کی تعالی کیا کی دوران کیا کی دوران کی تعالی کی دوران کی تعالی کی دوران کی تعالی کی تعالی کی دوران کی تعالی کی دوران کی تعالی کی تعالی کی دوران کی تعالی کی دوران کی تعالی کی دوران کی تعالی کی دوران کی تعالی کی تعالی کی دوران کی تعالی کی دوران کی تعالی کی دوران کی تعالی کی تعالی کی دوران کی تعالی کی دوران کی تعالی کی دوران کی تعالی کی دوران کی تعالی کی تعالی کی دوران کی تعالی کی تعا

ای مضمون کو بیان کرتے ہوئے امام قسطلانی لکھتے ہیں:

"اور جب جمعہ کے دن جس میں آدم علیائی کی پیدائش ہوئی، اس میں ایک خاص گھڑی ہے جس میں کوئی مسلمان اللہ تعالی سے جس تھی کی دعا کرے وہ اسے عطا کر دیتا ہے، تو اس گھڑی ہے، تو اس گھڑی کا کیا مقام ہوگا جس میں تمام رسولوں کے سردار کی ولا دت ہوئی ہو، اور اللہ تعالی نے جمعہ کے دن جس میں حضرت آدم پیدا ہوئے، جمعہ یا خطبہ وغیرہ کو صرف آپ کے امت پر آسانی کرتے ہوئے لازم نہیں کیا۔ یہ آپ کے جود وعنایت کے سبب ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: اے محبوب! ہم نے آپ کو تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ای رحمت کا اظہار یہ بھی ہے کہ (میلاد شریف پر) کسی عبادت کا تھم نہیں فرمایا"۔ (المواہب اللہ نیہ جلداصفی ۱۳۳۱)



## جلوس كى شرعى حيثيت

جشن میلاد النبی منالات کا اظهار "حیلوس" کے انداز میں بھی کیا جاتا ہے۔
ہمارے علاقہ میں چونکہ خوشی ،مسرت اور جشن کے اظهار کا ایک طریقہ جلوس نکالنا بھی
ہمارے علاقہ میں چونکہ خوشی ،مسرت اور جشن کے اظهار کا ایک طریقہ جلوس نکالنا بھی
ہمار کے علاقہ میں بھی حضورا کرم منالا کی کے میلا دمبارک پرخوشی اور مسرت کے اظهار
کا یکی جذبہ و ولولہ کا رفر ما ہے۔ میلا دالنبی کا جلوس بھی نعت خوانی ، ذکر واذکار ،نعت اور
فضائل ومحامد مصطفیٰ منالید کے مامی وموید بلکہ ان کی حوصلہ منکی کرنے والوں میں ہیں۔
ذمہ دارا ورنہ ہی ان کے حامی وموید بلکہ ان کی حوصلہ منکی کرنے والوں میں ہیں۔

جلوں کامفہوم ہیہے کہ بہت ہےلوگوں اورا فراد کا کسی خاص موقع پرا کتھے ہو کرگذرگا ہوں میں آنا جانا اور بازاروں بارا ہوں سے گذرتا۔

اب آیئ! قرآن و حدیث اورعمل صحابہ سے''شانِ رسالت'' کے مختلف جلوسوں کا نظارہ کر کے اپنی آئکھیں روشن اور سینے منور کریں۔

## ولا دت ِشريفه كاجلوس:

ولا دت مقدسه كموقع برفرشتول كى تُوليال تكلى تعيين سيده آمند فالنَّفيّ فرماتى الله واذا بقائل معدد آمند فل النّ فرماتى الناس قالت و رأيت رجالا قد وقفوا فى الهوا بأيديهم أباريق من فضة ... الخرر (زرة في على الموابب جلدا سفر ١٥٥٥) الانوار الحمد به صفح ١٦١، موابب لدنيه جلدا سفر ١٢٥، دارج النوة وجلدا سفر ١١٥)

ے۔اوربیروایت تواب صدیق حسن بھویالوی نے الشمامۃ المعنم بیصفیہ پر بھی تقل کی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ میں نے سنا ایک نداد سے والا نداد رم ہاہے کہ آپ

کوتمام مشارق ومغارب کی سیر کراؤ اور سمندروں کی طرف لے جاؤتا کہ (تمام مخلوق)

آپ کے اسم مبارک، صفات بابر کات اور صورت مقدسہ سے متعارف ہوجائے۔اور
انہیں تمام جاندار مخلوق کے سامنے لے جاؤ۔ (مدارج المعوۃ جلد اسفی ۱۲۸ مفی ۱۲۸ مفی ۱۲۸ مفی ۱۲۸ مفی ۱۲۸ مفی ۱۲۸ مفی المواہب جلد اصفی ۱۳ ا

توٹ : ان روایات کی تائید مواہب لدنیہ جلدا صفح ۱۱۳، خصائص کبری جلدا صفحہ ۱۲۱، مولد العروس صفحہ ۲۹، مولد العروس صفحہ ۲۹ سے بھی ہوتی ہے۔ان روایات کونواب صدیق غیر مقلد نے الشمامة العنمر بیص ۹ پر بھی نقل کیا ہے۔

الدنيا كلها نورا و تباشرت الملائكة - (خصائص كبرئ جلداسخد ١١٨)

" جب نبی کریم کا میلاد ہوا تو ساری دنیا روش ہوئی اور فرشتوں نے ایک دوسرے کے سامنے خوشی کا اظہار کیا"۔

رواز ہند کھولناحتیٰ کہ سات آسانوں کے فرشتے ان کی زیارت نہ کرلیں میں نے ان کیلئے درواز ہند کھولناحتیٰ کہ سات آسانوں کے فرشتے ان کی زیارت نہ کرلیں میں نے ان کیلئے ججرہ میں ایک بچھونا بچھا یا اور درواز ہبند کرلیا اور میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ آپ کے پاس قطارا ندر قطارا ورفوج درفوج حاضر ہور ہے تھے۔ (مولدالعروس فید ۲۹ عربی ہفوہ عمر جم)
نو ف : اس روایت کوعبد الستار غیر مقلد نے بھی اکرام محمدی صفح ہے کہ پر کھھا ہے۔

ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت جریل اور فرشتوں نے آپ کی ولادت کا اعلان کیا اور بشارت دیئے کیلئے حاضر ہوئے۔(مولد العروس صفحہ ۹ کے مترجم)

ایک روایت میں ہے: حضرت آمنہ فالٹخا فرماتی ہیں کہ میں نے آسان کے
 فرشتوں کوآ راستہ و پیراستہ دیکھا۔ (مولدالعروی صفحہ 4 کمتر جم)

ما علامه ابن جربیتی نے لکھا ہے کہ حضرت جربل امین علیائی نے آپ کی آمد کا اعلان جنت میں فرمایا، جے س کرتمام فرشتے خدا کی حمر وشا میں رطب اللمان ہو گئے اور ایک دوسرے کوآپ کی آمد کی خوشخریاں دینے لگے۔ حضرت جربل الل آسان سے فارغ ہوئے اور زمین کے تمام کوشوں، پہاڑوں، جزیروں، سمندروں اور تمام اطراف واکناف عالم میں پھیل جا کیں اور وہاں کے دہنے والوں کوآپ کی آمد کی بشارت دو۔ (العمة الکبری صفوری)

### دوسراجلوس:

ولادت مبارکہ کے موقع پر نہ صرف فرشتوں کا جلوس تھا بلکہ جنتی خواتیں اور حورانِ بہشت بھی جمع ہوکرنگل آئی تھیں ،سیدہ آ منہ فرماتی ہیں:

قعد رأیت نسوة کالنخل طوالا فقلن بی نحن آسیة امر آة فرعون و مریعد ابنة عمران و هؤلاء من الحود العین - (زرقانی شرح مواجب جلداصفی ۱۱۲)

میں نے دیکھا کے حسین وجیل عورتیں جوقد کا ٹھ میں مجود کے درخت کے مشابتھیں - (انہوں نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا، میں جران تھی کہ وہ کہاں سے آگئیں اور انہیں اس (واقعہ ولادت) کی خبر کیسے ہوگئی) ۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آسید وجہ فرعون اور مریم بنت عمران بیں اور سے ہمارے ساتھ جنت کی حوریں بیں "۔ آسید وجہ فرعون اور مریم بنت عمران بیں اور سے ہمارے ساتھ جنت کی حوریں بین "۔ آسید وجہ فرعون اور مریم بنت عمران بیں اور سے ہمارے ساتھ جنت کی حوریں بین "۔ آسید وجہ فرعون اور مریم بنت الله نیہ جلدا صفی ۱۱، شیم الریاض جلد ساصفی ۱۲ الله فی موجود ہیں ۔ الریاض جلد سامنے ۱۲ الله فی سے سفی ۱۳ اور عبد النتار وہا بی کی کتاب "اکرام محمدی " مسفی ۱۲ سفی ۱۳ سفی ۱۲ سفی ۱۳ سفی ۱۲ سفی ۱۲ سفی ۱۲ سفی ۱۲ سفی ۱۲ سفی ۱۳ سفی ۱۳ سفی ۱۲ سفی ۱

# محتبدِ خضراء کے زائر فرشتوں کا جلوس:

سيدنا كعب والفيؤ بيان كرتے مين:

ما من يوم يطلع الانزل سبعون الفا من الملائكة حتى يحقوا بقبر

رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون باجنحتهم ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى امسوا عروجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى اذا انشقت عنه الارض خرج سبيعن الفا من الملائكة يزفونه ـ (مَثَارُة مُوْمَ ٥٣٧)

'' ہرروز دن نکلتے ہی ستر ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں اور رسول اللہ طالیۃ کی ستر ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں اور رسول اللہ طالیۃ کی مسر ہزار کی کھیرے میں لے لیتے ہیں، وہ اپنے پروں کو بچھاد ہے ہیں اور رسول اللہ طالیۃ کی صلوٰۃ عرض کرتے ہیں، حتی کہ جب شام کر لیتے ہیں تو او پر چلے جاتے ہیں اور ان کی مثل (ستر ہزار) انر آتے ہیں، وہ بھی ان کی مثل ہی کرتے ہیں، (قیامت تک ای طرح ہوتا رہے گا) حتی کہ جب زمین شق ہوجائے گی ، تو آپ ستر ہزار فرشتوں (کے جمرمٹ) میں باہر تشریف لا کیں گے، وہ فرشتے آپ کی خدمت میں نیاز مندی کا مظاہرہ کریں گے،۔

نوٹ: بیروایت دارمی جلداصفحه ۵۷ برقم ۹۴، حلیة الاولیاء جلد۵صفحه ۳۹، شعب الایمان برقم ۳۹۲۳ اورالقول البدیع صفی۹۶،۵۲ فضل الصلا ة علی النبی للقاضی اساعیل صفحه ۸۴،۳۳ مالقربه لا بن بشکوال صفحه ۴۵ پرتھی ہے۔

سو یا محبوب کریم ملاتیم کی عظمت و مرتبت اور آپ پرصلوٰ ق پیش کرنے کیلئے صبح و شام فرشتوں کے جلوس نکلتے رہتے ہیں اور روز قیامت اپنے آ قام کی تی شان وفضیلت کا مظاہرہ کرنے کی خاطر آپ کواپنے نوری ' جلوس'' کے جھرمٹ میں ہی لے کرچلیں ہے۔

## جلوس معراج:

جب خدائے کم بزل نے اپنے رسول افضل مکالیا کی کال کی سیر کرائی تواس وقت بھی'' جلوس'' کے مظاہرے ہوئے ۔مفسر قرآن علامہ اساعیل حقی لکھتے ہیں:

فنزل جبرئیل و میکائیل و اسرافیل علیهم السلام ومع کل و احدمنهم سبعون الف ملك - (روح البیان جلده صفح ۱۰۹)

" بس جرئيل، ميكائيل اوراسرافيل ميلل (آپ مَنْ اللهُ اللهُ كيك ) از اور

ان میں ہرایک کے ساتھ سرسر ہزار فرشتے تھے'۔

سيدناعمر والثين كقبول اسلام كموقع برجلوس:

سیدنا فاروق اعظم دلانیؤ ایمان لانے کی نیت سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ پس انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا تو وہاں موجود تمام مسلمانوں نے نعرہ ہائے تکبیر بلند کیے، جنہیں اہل مکہ نے (اپنے گھروں اور بازاروں میں) س لیا۔ آپ فرماتے ہیں: مَیں نے عرض کیا:

يارسول الله السناعلى الحق؟ قال: بلى، قلت: ففيم الاخفا؟ فخرجنا صفين أنا في احدهما وحمزة في الآخر حتى دخلنا المسجد فنظرت قريش الى والى حمزة فأصابتهم كآبة شديدة (لم يصبهم مثلها) فسمائي رسول الله عليه الصلولة والسلام " الفاروق" يو منذه لايه اظهر الاسلام و فرق بين الحق والباطل - (تاريخ الخلفاء مغيما اله الدلائل لا في عم سغيم سغيم الان عماكر سغيم المناهد المناهد المناهد المناهد المناه المناهد المناهد

''میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا ہم حق پرنہیں؟ فرمایا: کیوں نہیں؟ میں انے کہا: پھر یہ چھپنا کیسا؟ پس ہم دو صفیں بنا کر نکلے۔ایک صف میں میں تھا اور دوسری میں حمزہ تھے جتی کہ ہم مجد میں (بشکل جلوس) داخل ہوئے، تو قر لیش نے مجھے اور حمزہ کو میں حمزہ تھے جتی کہ ہم مجد میں (بشکل جلوس) داخل ہوئے، تو قر لیش نے مجھے اور حمزہ کو ویکھا، انہیں سخت صدمہ ہوا (ایسا و کھانہیں پہلے نہ ہوا تھا) پس رسول الله مظاہر نے اس

دن میرانام''فاروق''رکھا۔(راوی کہتا ہے) کیونکہانہوں(سیدناعمر ڈاٹٹیؤ) نے اسلام کوغلبہدیااورحق وباطل میں فرق کیا''۔

و کھھے!صحابہ کرام دی گفتہ جلوس نکال رہے ہیں اور کفار جل رہے ہیں۔

# جة الوداع كے موقع پرايك جزوى جلوس:

فرمایا تهبند اور چادر زیب تن فرمائی، نماز ظهر معجد نبوی میں ادا فرما کرما پی تمام ازواج مطهرات کوساتھ چلنے کا تھم دیا۔ سیدنا جابر دائٹی کا بیان ہے کہ میں نے نظیرِ اٹھا کرد یکھا تو آ کے چیچے، داکس باکس، حدنگاہ تک انسانوں کا جنگل دکھائی دیتا تھا۔ بہتی کی ایک روایت میں ایک لاکھ چودہ ہزار دوسری روایت میں ایک لاکھ چوہیں ہزار کی تعداد کا ذکر ہے۔ ملاحظہ ہو! زرقانی شرح مواہب جلد ساصفی ۲۰۱، مدارج النبوة جلد ساصفی ۲۸۷۔

سیدنا ابن عباس دان از ماتے ہیں: آپ (چار دُواَلحجہ کو) جب مکہ مکرمہ پنچے تو بنو ہاشم کے لڑکوں نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے کسی کو آ مے بٹھالیا اور دوسرے کو پیچھے۔ (نسائی جلد ۲ صفح ۳۲)

یں جدالوں کی بھیرزیادہ ہوگئ ان میں وہ لوگ بھی تھے، جوسعی کرنے والے تھے اور کچھ وہ بھی نکل آئے جو آخضرت ملاہی کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتے تھے، پس آنخضرت ملاہ کا قد پر سوار ہو گئے اس موقع پرلوگوں نے کہا: هذا دسول الله ملاہ کی تھیں۔ کہ ہے کہتے ہوئے بدرہ نشین عورتیں اورلا کیاں بھی با برنکل آئی تھیں۔

(مدارج النبوة جلد اصفحه ۱۹۳ فاري جلد اصفحه ۲۲۸ مترجم)

یہ ایک جزوی جلوس برائے زیارت نبوی تھا، جولوگوں کو گھروں سے نگلنے پر مجبور کرر ہاتھا جتی کہ اس میں ھذا رسول الله طالقینے اور ھذا محمد ملاطقیم کے نعروں سے اپنے ذوق نہاں کو بھی تازہ کیا جارہا ہے۔

# وصال مبارك برجلوس:

سیدنا جابر بن عبداللہ اورسیدنا عبداللہ بن عباس دی افتہ کی طویل روایت میں ہے کہ رسول اللہ مظافیہ نے فرمایا: اے ملک الموت! تم نے میرے دوست جبریل کو کہاں چھوڑا؟ عزرائیل نے کہا: میں نے ان کوآسان دنیا میں چھوڑا ہے اور فرشتے ان سے آپ کی تعزیت کررہے ہیں۔ پھر بہت سرعت کے ساتھ جبریل طیابی آگئے اور میں آگئے اور ایس کے پاس آگئے اور

آكرآپ كىسرى جانب بيند كئ رسول الله مالين في فرمايا: اے جريل! اب ونيا سے ردانہ ہونے کا وقت ہے مجھے بشارت دو کہ میرے لیے اللہ کے یاس کیا اجر ہے؟ جریل نے کہا: یا حبیب الله! میں آپ کو بشارت و عاموں کہ میں (آپ کے استقبال کیلئے) تمام آسانوں کے درواز وں کو کھلا چھوڑ کرآیا ہوں اور وہال تمام فرشتے آپ کوسلامی دینے کیلئے اورآب کومرحبا اورخوش آمدید کہنے کیلئے صف باندھے ہوئے کھڑے ہیں اور میں آپ کو بثارت دینا ہوں کہ یامحمر! تمام جنتوں کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں اور تمام دریا جاری كرديع بين اورتمام درخت جموم رے بين \_اور يا محر! آپ كے ليے حورين مزين مو يك میں۔آپ نے فرمایا: میں اپنے رب کی رضاجو کی کیلئے اس کی حمر کرتا ہوں۔آپ نے فرمایا: اے ملک الموت! ابتہ ہیں اجازت ہے ابتم کوجو تھم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرو۔ الخ۔ (المعجم الكبيرجلد ٣ صغة ٧٢، ٦٢، معلية الاولهاء جلد ٣ صغه ٢ ٧، اشحاف السادة المتقين جلد • اصغه ٢٩٥) من عبدالحق محدث و بلوى نے لکھا ہے: جب ملك الموت آئے بصورت اعرابی اوراجازت جابی آپ نے فرمایا کہاہے کہو کہ اندر آجائے۔ بس وہ اندر آئے اور كها:السلام عليكم ايها النبى! بيتك الله تعالى آپكوسلام كهتا ب اور محصفر ماياب كرآپ كى روح مبارك قبض كرون،آپ كى اجازت سے \_آپ نے فر مايا: اے ملك الموت! جب میرے بھائی جریل علائلہ میرے پاس نہ آئیں روح قبض مت کرو، پس جریل علیائلی روتے ہوئے حاضر ہوئے اور آپ نے فر مایا اے دوست! ایسے حال میں مجھے تنہا کیوں چھوڑتے ہو؟ جریل نے عرض کیا: آپ کو بشارت ہو کہ آپ کیلئے ایک چیز لایا ہوں۔ حق تعالی نے جہم کے داروغہ مالک کوفرمایا ہے کہ میرے حبیب کی روح آسان برلائی جائے گی تو آتش دوزخ کو بجھادے، اور حورعین کو وحی کی کہاہے آپ کو مزین کرلیں اور فرشتوں کو فر مایا گیا کہ اٹھواور صف درصف کھڑے ہو جاؤ کیونکہ روح محمری (مناطبینم) آتی ہے اور مجھے علم ہوا ہے کہ زمین پر جاؤاور میرے حبیب کو بتاؤ کہ تمام ا نبیاء جنت میں نہیں جا کیں محے اور ان کی امتیں بھی ، جب تک آپ اور آپ کی امت

جنت میں نہ آجا کیں اور کل قیامت کو آپ کی اس قدر امت بخشی جائے گی کہ آپ راضی ہوجا کیں گے۔ پس آپ نے فر مایا: اے ملک الموت! آگے آؤاور تم کو جوامر کیا گیا ہے وہ کرو۔ پس ملک الموت نے آنحضرت مالٹیکا کی روح مبارک کو بیش کیا اور اعلیٰ علیین میں نے گئے اور کہا: یہا محمد ماہ! یہا دسول دب العالمین۔

(مدارج النبوة جلد الصفحه ا۳۳ فاری ،جلد ۲ صفحه ۲۹ متر جم ، کشف الغمه ج ۲ صفحه ۲۵) ان روایات سے ظاہر ہے کہ جب آپ کی روح مقدس کو عالم بالا کی طرف لے جایا گیاتو فرشتوں نے اجتماعی صورت میں استقبال کیااور سلامی پیش کی۔

# ميدان حشر مين عظيم الشان جلوس:

قیامت کے دن، جب کا نتات میدان حشر میں جمع ہوگی تو آپ کا نہایت ہی عظیم الشان جلوس مبارک ہوگا۔ جس میں جھنڈا، نعت خوانی اورانسانوں اور فرشتوں کی بھی شرکت ہوگا۔ پھرعظمت و رفعتِ رسول کے پھر ریے لہرائے جا کیں گے۔ چنانچہ مخضر أملا حظہ ہو!

جبآپ قبرانورے تشریف لائیں سے توستر ہزار فرشتوں کا جلوس آپ کا استقبال کرے گااور بدیہ مجبت وادب پیش کرے گا۔ (مشکلوۃ صفحہ ۵۳۱)

النفرة في النفرة في الناس النفرة في الناس كيا ب

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول الناس عروجا اذا بعثوا و انا فأنبهم اذا وفدوا ( الحديث) - ( ترزی جلدا سفی ۲۰۰۱، داری جلدا سفی ۲۰۰۱، منظوة سفی ۱۵۰۱، دالنظاله) منس لوگول بل سب سب بها با برآؤل گا جب انبیس النها یا جائے گا اور میں ان کا قائد بهول گا جب وہ وفد ( جمع ) بهو کر چلیس سے اور میں ان کا خطیب بهول گا، جب دہ خاموش بهول گا جب دہ خاموش بهول گا جب دہ خاموش بهول گا جب انبیس روک دیا جائے گا، میں ان کو بشارت دینے والا بهول گا جب دہ مانوس بوجائیں سے برامت اور ( خزانول ان کو بشارت دینے والا بهول گا جب دہ مانوس بوجائیں کے برامت اور ( خزانول کی ) چا بیال اس دن میرے یاس بول گی اور حمد کا جمند ( بھی ) میرے ماتھ میں ہوگا۔

یعنی اس عظیم جلوس کی قیادت آپ خود فرما کیں ہے۔

(۲) سیدنا ابوسعید خدری داران کابیان ہے: رسول الله کابیکے نے فرمایا کو مکیں اولاد آدم کا قیامت کے دن سردار ہوں گا اور فخر نہیں میرے ہاتھ میں حمد کا حجن ڈا ہوگا اور فخر نہیں اولاد اس دن حضرت آدم یا ان کے سواکوئی نبی ایسانہیں ہوگا مگر میرے جھنڈے کے بنچ ہوگا، اور مکیں پہلا ہوں جس سے قبر کو کھولا جائے گا اور فخر نہیں۔ (ترندی جلد اسفی ۲۰۱۴، مکلو قاسفی ۱۳۵۵) اور مکیں پہلا ہوں جس سے قبر کو کھولا جائے گا اور فخر نہیں۔ (ترندی جلد اسفی ۲۰۱۳، مکلو قاسفی ۱۳۵۵)

عصى ان يبعثك ربك مقاماً محمودا - (الاسراء: 49) "عقريب آپ كارب آپكو" مقام محود" پرفائز كرے گا" -

علامه فازن لكي بين: والمقام المحمود هو مقام الشفاعة لانه يحمله الاولون و الأخرون ـ (فازن جلاس في ١٤٥)

''مقام محمود سے مراد''مقام شفاعت'' ہے کیونکہ وہاں پرسب سے پہلے اور پچھلے آپ کی تعریف (مدح سرائی) کریں ھے''۔

اس کی اصل بخاری کی درج ذیل روایت ہے:

(ف) سیدنا عبداللہ بن عمر ذافع کا بیان کرتے ہیں: نبی مظافیہ کے فرمایا: قیامت کے دن سورج قریب آجائے گاحتیٰ کہ لوگوں کے آدھے کا نوں تک پسینہ پہنچ جائے گا۔ وہ ای حال میں ہوں گے پھر حضرت آدم سے فریاد کریں گے، پھر حضرت مویٰ ہے، پھر محمد مطافیہ کیا جائے پھر آپ جا کہ گاؤی ہے، پھر آپ جا کہ گاؤی ہے، پھر آپ جا کہ گرا ہے جا کہ کر جنت کے درمیان فیصلہ کیا جائے پھر آپ جا کر جنت کے دروازے کے حلقے کو پکڑ لیس گے۔

فیومنڈ یبعثہ الله مقاماً محمودا یحمدہ اهل الجمع کلهد۔(بخاری جلدام فی ۱۹۹) ''پس اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کومقام محمود پر فائز کرے گا اورتمام (اہل محشر) آپ کی تعریف و تحسین کریں گئے'۔

لینی سب کی زبانوں پرعظمت و مقام مصطفیٰ ملافیظ کے ترانے ہوں سے اور

میدان حشرآپ کی حمدوثناءاور مدحت سرائی ونعت خوانی ہے کونج المصے کا۔

### مدينه منوره مين دا خله پرجلوس:

سرکارکا نئات، فحر موجودات علیه التعهات والصلوات والتسلیدات جب مکه مکرمه سے ججرت فرما کر مدینه منوره میں تشریف فرما ہوئے تو تمام اہل مدینه نے اس وقت ایک نہایت ہی تزک واحتثام اور اہتمام والصرام کے ساتھ ایک منظم جلوس کا افعقاد کیا، جس میں اجتماع عظیم، پرچم کشائی، نعت خوانی، خوشی کے ترانے اور محبوب انعقاد کیا، جس میں اجتماع عظیم، پرچم کشائی، نعت خوانی، خوشی کے ترانے اور محبوب محرم مالین کی آمدوتشریف آوری کے نعرے جی کھی موجود تھا۔ ملاحظہ ہو!

# رچم کشائی:

ای دوران کہ جب والی بطحاماً گائیڈی اپنے قد وم میمنت لزوم سے مدینہ طیبہ کو مشرف فرمانے کیلئے پا برکاب تھے تو حصرت بریدہ اسلمی ڈاٹنٹؤ اپنے ستر ساتھیوں کے ہمراہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے ،انہوں نے عرض کیا:

يأرسول الله! لا تدخل المدينة الاومعك لواء فحل عمامته ثور شدها في رمح ثور مشي بين يديه ـ (الوفاصفي ٢٣٧)

"آپ مدینہ پاک میں جھنڈے کے بغیر داخل نہیں ہوں گے، پھرانہوں نے اپنا عمامہ کھولا، اے اپنے نیزے سے باندھا اور (لہراتے ہوئے) آپ مالیٹیٹم (کی سواری) کے آھے آھے چلنے گئے'۔

# عظیم جلوس اورنعرے:

گوجلوس کا آغاز تو یہاں ہے ہی ہو چکا تھا،لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ پورا مدینہ کتنے دنوں ہے اپنی آئکھیں فرش راہ کیے ہوئے سرایا انتظار تھا۔لوگ ہرروز ترک ترکے نکل کر باہر جمع ہوجاتے اور دو پہر تک" آمدمجوب" کا انتظار کر کے صرت ویاس کے ساتھ واپس لوٹ آتے ،لیکن آج ان کی قسمت نے یاری کی ،ان کا مقدر چپکا، جب

وہ واپس ہونے گلے تو ایک یہودی کسی مقصد کیلئے وہاں کسی ٹیلے پر چڑھا تو اس نے رسول اللہ ملائی آور آپ کے ساتھیوں کو سفید کہاس پہنے ہوئے اور ان سے سراب کو ہنتے ہوئے دیکھا تو وہ صبط نہ کرسکا۔

(آ) قال باعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذى تنتظرون فثار المسلمون الى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهرا لحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم فى بنى عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الاول ( الحديث) - ( يَخَارَى جَلداصْفِي ٥٥٥)

"اس نے بہت بلند آواز ہے کہا: اے گروہ عرب! بیدد کیھوتمہارامقصود آپہنچا ہے جس کائم انظار کرتے تھے پس مسلمانوں نے اسلحہ پکڑااور ظھر الحدود (سیاہ پھروں والی جگہر) پررسول الله مالی تی ہے آ لیے ۔ تو آپ انہیں لے کردا کیں جانب مڑے ، حتی کہان کے ساتھ (بشکل جلوس) ہی بنوعمرہ بن عوف کے ہاں انزے اور بیرواقعہ ماہ رہے الاول کے پیر کے دن کا ہے '۔

﴿ سیدنا انس بن ما لک وافین کی ایک روایت کے بیالفاظ بیں: بنوعمر و بن عوف کے بال آپ چودہ را تیں قیام فرمار ہے، پھر آپ نے بنونجار کے لشکر کو پیغام بھیجا، بیان کیا کہ پھر وہ اپنی مکواری لفکائے ہوئے آپنچ، بیان کیا اور کو یا کہ میں اب بھی و کیور با جول کہ درسول الله صلی الله علیه وسلم علی راحلته وابو بکر ردفه و ملأ بنی النجار حوله حتی القی بفناء ابی ایوب (الحدیث) ۔ (بخاری جلدا سفر ۲۰)

''رسول الله مالليكام في سوارى پر بين، ابو بكر آپ كے پیچھے اور بنونجار كالشكر آپ كے اردگر د ہے حتیٰ كه آپ نے حضرت ابوا يوب كے حن ميں پڑاؤ ڈ الا''۔

﴿ حضرت عبدالله بن سلام کی روایت میں ہے کہ جب نبی کریم مندیند منورہ تشریف لائے: انجفل الناس و کنت فیمن اتبی۔ (الوفاصفی ۲۵۳) لوگ الله آئے اور میں بھی آنے والوں میں شامل تھا''۔ لوگ الله آئے اور میں بھی آنے والوں میں شامل تھا''۔

﴿ مسلم شريف كاروايت من عن فصعد الرجال والنسآء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدّم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله ـ (مسلم جلد امغر ۱۹۹۹)

" پس (رسول الله طافی کا استقبال کرتے ہوئے) مرداور عورتیں مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور نوجوان اور خدام راستوں میں پھیل گئے وہ پکارتے (نعرے لگاتے) نتھے یا محمد یارسول الله یا محمد یارسول الله یا

ان روایات میں جلوس ، اجماع اور الشکر کا پورا بورا حلیہ ونقشہ موجود ہے۔

﴿ ایک روایت میں ہے: رسول الله مالطینی ہے نور وکی جانب نزول فر مایا پھر انصار کو پیغام بھیجا تو وہ نبی الله مالطینی کی خدمت میں آئے۔

فقيل في المدينة جآء نبى الله جآء نبى الله اشرفوا ينظرون و يقولون جآء نبى الله جآء نبى الله ـ ( بخارى جلداصفي ۵۵۲)

پی مدینہ میں گونج پڑگئی اللہ کے نبی آگئے ، اللہ کے نبی آگئے ، لوگ کھا ٹیوں پر چڑھتے آپ کی زیارت کرتے اور پینعرے لگاتے جآء نبی الله جآء نبی الله ۔ بیآ مرمصطفیٰ کے نعرے تھے۔

﴿ امام بيبقى في ان روايات كومزيد تفصيل سے لكھا ہے اور ان ميں يہ الفاظ بھى بير الفاظ بھى بير الفاظ بھى بير كر ين كر اللہ جآء رسول بير كر ين كر كر ين مركبى لكائے تصحباء رسول الله جآء رسول الله عاء رسول الله على الله على

﴿ حضرت براء بن عازب والثنية كابيان ہے كەسب سے پہلے جو ہمارے ہاں (مدینہ میں) تشریف لائے وہ معصب بن عميراورا بن ام مكتوم وی فی ہیں،اورلوگوں کوقر آن پڑھاتے ہے، پھر بلال، سعد بن ابی وقاص اور عمار بن ابی وقاص وی فی فی پہنچے۔ بعدازیں حضرت عمر والٹیز، نبی کریم مالٹیز کے اصحاب میں بیس آ دمیوں کے (لشکر میں) آئے۔

ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا

بشىء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل الاماء يقولون قدمـ رسول الله ( الحديث) ـ ( بَحَارَى جلداصفح ۵۵۸ )

'' پھر نبی کریم گاٹھ کے قدم رنج فر مایا تو میں نے دیکھا کہ اہل مدیندرسول الله منالی کی کریم گاٹھ کا کہ اللہ منالی کے کئی چیز پراسنے خوش منالیا) کہ کسی چیز پراسنے خوش منالیا) کہ کسی چیز پراسنے خوش منبیل ہوئے متھے حتی کہ ہاندیوں نے بینغرے لگانے شروع کر دیے کہ رسول اللہ ماٹھ کیا تشریف لے آئے ہیں''۔
تشریف لے آئے ہیں''۔

(آ) ایک روایت میں ہے: بچیوں اور بچوں کود یکھا کہ وہ کہتے تھے: هذا رسول الله قد جآو۔ (مشکلوة صفحه ۳۲ ۵، بحوالہ بخاری) "بیرسول الله بیں: وَآ گئے بین '۔

﴿ بِيالْفَاظِ بِهِي بِينَ الْعُواتِقِ تَفُوقِ الْبِيوتِ يَتُراثِينَ يَقَلَّنَ الْبِهِمِ هُو الْبِهِمِ هُو - (البدائدوالتِهالِيطِلَّمَ مُغُوهُ ١٩٥)

''عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں،ایک دوسرے کودیکھا کر پوچھتیں دیکھو! وہ کون ہے،وہ کون ہے''۔

﴿ لِعِصْ روایات میں ہے سیدنا ابو بکر والٹیؤؤ فرماتے ہیں: لوگ نکل آئے حتیٰ کہ ہم راستہ میں بتھے کہ عور تیں اور خدام اور نوجوان زور زورے کہنے (نعرے لگانے) گئے۔

جآء محمد رسول الله جآء محمد رسول الله الله اكبر جآء محمد رسول الله الله اكبر جآء محمد رسول الله جآء محمد رسول الله ـ (المحدرك في ١٩٥٠)

ان روایات کوملائے سے اہل مدینہ کے درج ذیل نعرے سامنے آتے ہیں جو انہوں نے '' آمدرسول'' مل اللہ اللہ کا تھے:

يا محمد يارسول الله جآء نبى الله قدم رسول الله جاء محمد رسول الله يا محمد يا رسول الله جآء نبى الله قدم رسول الله هذا رسول الله قد جآء

الله اكبر

جاء محمد رسول الله

آج میلاد النبی مناطبی کے جلب، محفل، جشن اور جلوس میں بھی انبی الفاظ و مضمون سے آ یہ میلاد النبی مناطبی کے جلب محفل، جشن اور جلوس میں بھی انبی الفاظ و مضمون سے آ یہ مصطفیٰ مناطبی کے نعرے لگائے جاتے ہیں ان پرامل مدینہ کا ممل اور رسول الله علی ذلك الله علی ذلك

### جشن اورمسرت کاا ظهار:

محواس قدرتفری کے باوجود مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ اہل مدینہ نے اس موقع پر انتہائی مسرت اور عظیم جشن کا اظہار کیا تھا۔ایک روایت تو او پر بھی گذری کہ انہیں آپ کی آمد سے زیادہ کسی چیز پر ،الیں خوشی اور فرحت نہیں ہوئی۔جبکہ سیدنا انس بن مالک ڈٹائنڈ نے بیان کیا ہے:

لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبث الحبشة بحرابهم فرحاً لقدومه ـ (ابودادُرمغي.....كالوة مغين الوفامغير rar)

"جب رسول الله مال الله عن الله عنه الله عن

امام نووی اہل مدینہ کے اس مظاہرہ کے متعلق لکھتے ہیں نف وجھ مدا لقدوم رسول الله صلی الله علیه وسلم و ظهور سرود هم له-(نووی برسلم جلد ۱ منوای )

"انہوں نے رسول الله طالح کی آشریف آوری پر فرحت اور آپ کی آمد پرخوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایسا کیا تھا"۔

ملاعلی قاری مینید نے لکھا ہے: لعبث الحبشة ای دقصت (مرقاۃ جلدااسفی ۱۳۳۳)

"آپ کی آمد پرمدینہ کے حبشیوں نے رقص کیا''۔
واضح رہے کہ یہاں رقص سے آج کل کا مفہوم مراد نہیں بلکہ حبشیوں نے بیزوں سے آج کل کا مفہوم مراد نہیں بلکہ حبشیوں نے بیزوں سے کھیلتے ہوئے جب نیزہ مارنے کیلئے اچھل کود کا مظاہرہ کیا تو اس جزوی مشابہت کورقص کہا گیا۔

عبداللہ بن محمر نجدی نے لکھا ہے بمسلمانوں نے آپ کی آمد پر فرحت کرتے ہوئے:اللہ اکبرکہا حتی کہ دھا کے اور نعرے بنوعمرو بن عوف کے محلے میں سے محلے -(مختمر میرے الرسول منویے)

#### يافال:

جشن کے موقع پر جراغاں کا اہتمام بھی ایک لازی امر ہے، جشن ہواور چراغاں نہ ہو، پینہیں ہوسکتا، جب مدینہ منورہ جس آمدِ محبوب پرعظیم الثان، فقید الثال جشن منایا جار ہاتھا تو دہاں قدرتی چراغاں بھی ہو چکا تھا۔ روایت کے الفاظ ملاحظہ ہوں!

لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله حملي الله عليه وسلم المه عليه وسلم المه عليه وسلم المهدينة المدينة الما كان اليوم الذي دعل فيه رسول الله حمليا ١٠٠٠ النا المين المين المين المنظمة المنظ

ہر چند کہ یہ نوشی کے ترانے اور آ مصطفل مالٹی ٹی کے نعرے'' است خوائی'' کے زمرہ میں ہی آتے ہیں لیکن الل مدینہ نے صرف انہی پراک نفائین کیا جگے اللہ الگ سے نعت خوانی بھی فرمائی چھوٹے بڑے بیوں نے پڑھاتھا:

طلع البيد عليات المسكر عليها من شنيات الوداع وجبت الشكر عليها البعوث فها البعوث في البعوث البعوث في البعوث البعوث في البعوث البعوث في البعوث البعوث في البعوث في البعوث في البعوث في البعوث في البعوث في البعوث البعوث في البعوث

کی دعوت دینے والا (مسلمان) باتی ہے آپ کا شکر ہم پر واجب ہے۔اے ہارے درمیان بھیجے گئے (محبوب!) آپ امر مطاع کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ آپ نے مدینہ کوشرف بخشا ہے خوش آ مدید! اے خیر کی دعوت دینے والے، پس ہم نے یمن مدینہ کوشرف بخشا ہے خوش آ مدید! اے خیر کی دعوت دینے والے، پس ہم نے یمن (برکت) کا لباس پہن لیا ہے، پھٹے کپڑوں کو چپکانے کے بعد، پس خدا آپ پر صلوٰ ہ بھیے، جب تک اللہ کیلئے کوئی کوشش کرنے والا کوشش کرے'۔

نوث: بیاشعار اش فعلی تھانوی دیوبندی نے نشر الطیب صفحہ ۸، نواب صدیق حسن و بابی نے الشمامة العنمر بیصفحہ ۲۷ میں کھے ہیں۔

اور بنونجار کی بچیوں نے الگ سے بیاشعار بھی پڑھے تھے:

نحن جواد من بهنی النجاد وحب ذا محمد من جاد
"هم بنونجار کی بچیاں ہیں۔ (مبارک ہو!) ہمیں کس قدر بہتر نجات وہندہ
پڑوی نصیب ہوئے ہیں'۔ (الوفاصفی ۲۵۲)
گویاوہ کہدر ہی تھیں :۔

ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی خوش ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی

ابل مدينه كاعزم مقمم:

الل مدینہ نے ان اشعار میں اپنے عزم مصم کا بھی اظہار فرمایا ہے کہ آپ کی آ مہ پرشکر اور جشن منا تا اس وقت تک واجب ہے جب تک کوئی ایک مسلمان بھی خدا کی دعوت و سیخ کیلئے دنیا میں موجود رہے گا۔ یعنی بیخوشیاں، بیمسر تغیں، بیجشن اور آ مصطفیٰ مااٹیئے کے بینع رے، نعت خوانی قیامت تک جاری وساری رہے گی۔انشاہ الله العزیز۔

آج دنیا بھر کے مسلمان میلا دمصطفیٰ مااٹیئے کے جلسوں مجفلوں اور جلوسوں میں انہی جذبات واحساسات کا ظہار کر کے اہل مدینہ کے اس نعرہ مستانہ پڑمل کردہے ہیں۔

#### اجرت كادن اور مهينے:

بخاری شریف کی روایت گذر پھی ہے جس میں یہ تصری ہے کہ آپ اللہ اللہ میں اور کس ماہ میں تقریف کی اور کس ماہ میں تشریف فرما ہوئے۔ سیدہ عائشہ فی اللہ فی اللہ میں اللہ میں میں شہر رہیم الاول۔ (بخاری جلدا صفحہ ۵۵۵)

ذلک یومر الاثنین من شہر رہیم الاول۔ (بخاری جلدا صفحہ ۵۵۵)

"یہ واقعہ ماہ رہے الاول کے سوموار کو پیش آیا''۔
چندروایات'' پیرشریف کی نصلیت' کے باب میں بھی گذر پھی ہیں۔
امام زہری سے مروی ہے کہ آپ اللہ کی جس دن مدینہ منورہ پہنچے وہ دن سوموار کا تھا مہینہ رہے الاول کا تھا اور بارہ کی رات گذر گئی تھی۔ (الوفا صفحہ ۲۲۹)

لیمی باره رئیج الاول بروز پیرشریف، اپنی ولادت والے مهیندودن بیس آپ مدینه شریف پنچے میلادشریف کے مہینداوراس دن جمرت کا واقعہ پیش آنا بیسراسر میلاد النبی مالٹیل کی یادھی کیونکہ ولادت نبوی کے موقع پر ابھی کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا تو اس دن جمرت کا پروگرام بنا کرغلاموں کواپنے میلاد شریف اور ساتھ ہی جمرت مبارکہ کی دو ہر کی خوشیاں عطافر مادیں۔

# تاريخ ميلا دالني والنيئ

رسول الله ملافقية ملى ولا دت ١٢ ربيج الاول كو بوئى جمهو (علماء كالمبي مؤقف ب اورمشهور بھى يبى ب ملاحظه بو!

سیدنا جابراورسیدنا ابن عباس مخاصی نامیدنا در مایا: رسول الله مخاطیخ کی ولاوت عام الفیل میس سوموار کے دن بارہویں رہنے الاول کوہوئی۔ (سیرت ابن کثیر جلداسنی ۱۹۹۱ء البداید دالنہا پیجلد اسنی ۲۲۰) محمد بن آمخق نے لکھا ہے: رسول الله مخاطیخ کی ولاوت بارہ رہجے الاقرال بروز

سوموارکوہوئی۔(سیرت ابن ہشام جلداصفحہ190) شارح بخاری امام قسطلانی نے لکھاہے:مشہوریہی ہے کہ آپ بارہ رہیج الاول

### بروز بيركو بيدا بوع \_ (المواجب اللد نيمع الشرح جلداصفي ١٣١١)

علاده ازي سيرت حلبيه جلداصغيه ما شبت من السنه جلداصغيه ١٩٠٥، ما شبت من السنه جلداصغيه ١٩٠٨، مدارج المنبع قر جلدا حلام المنبع قر جلدا المنبع قر جلدا المنبع الرياض جلداصغيه ١٩٠١، المستد رك جلداصغيه ١٩٠٨، المين جلداصغيه ١٩٣١، سيرة نبويه لا بن كثير جلدا صغيه ١٩٥٩، المورد الروي صغيه ١٩٥٩، ججة الله على العالمين جلداصغيه ١٩٠١، تاريخ ابن جمير مادردى (صغيه ١٩٥٩، تاريخ ابن جرمي جلداصغيه ١٩٠٩، المولد العروس صغيه ١٩٠٠، الوقاصغية ١٩٠٩، بيان ميلا د النبي صغيه ١٩٠١، المولد العروس صغيه ١٤٠٠، فقيه عيون الماثر جلداصغيه ١٩٠٤، فقيه عيون الماثر جلداصغيه ١٤٠٤، فقيه السير قصغيه ١٤٠٤ في ميل المعدى والرشاد جلداصغيم ١٩٠٣، شعب الايمان جلد ٢ صغيه ١٤٠، فقيه السير قصغي ١٤٠٤، فالمنبع والمنا والم

#### ودیگر کتب میں ای موقف کا ذکر موجود ہے۔

فسعود الله سيد الكونين صفحه ۱۹۹ از صادق سيالكوني و بابى سيرت سرورعالم صفحه ۱۹۳ از ابراهيم سيالكوني و بابى السيرة المصطفى صفحه ۱۳۵ از ابراهيم سيالكوني و بابى السيرة المصطفى صفحه ۱۳۵ از ابراهيم سيالكوني و بابى السيرة المصطفى صفحه ۱۳۵ از ابراهيم سيالكوني و بابى السيرة المنه يصفحه ۱۹۹ از الشمامة المعتمر سيصنى يرف بي بي لكها اور الشمامة المعتمر سيصنى يرفواب صديق في استركا عبر مقلد في بي لكها اور نواب صديق في استركا و الشمامة المعتمر سيالكوني و المنابية و المعتمر بي المحتمر بي المحتمر

### وصال مبارك كى تاريخ:

رسول پاک مال پیلے کی وفات بارہ رہیج الاول کونہیں بلکہ کم یا دورہ الاول کو الاول کو الاول کو الاول کو الاول کو مورہ ملے الاول کو الدم صفح ۱۹۲۶ مسلم مورکی ۔ کیونکہ آپ نے جمعہ الوواع جمعہ کے دن اوا کیا۔ (بخاری جلدا صفح ۱۹۱۸ مسلم جدید مفرد ۲۰۱۰ کر نازی جلدا صفح ۱۹۱۹ مشکل قام سفر ۱۳۱۰) اس دن ذوالحجہ کی نو تاریخ تھی اور آپ کا جدید مفرد ۲۰۱۰ کر نازی جلدا صفح ۱۹۱۹ مشکل قام سفر ۱۳۱۹ کا سفرہ ۲۰۱۴ کی سفر ۱۳۱۹ کی دورا تاریخ تھی اور آپ کا

وصال پیر کے دن ہوا تھا۔ (بخاری جلدا منی ۹۳،۹۳، مند احمد جلد منی ۹۲،۱۱،۹۷، جلد ۲ صنی ۱۳۲،۱۸،۴۲،۱۸ طبقات ابن سعد جلد ۲ صنی ۲۲۸ میج ابن حبان جلد ۱۳ اصنی ۵۸۳،۵۸۷)

اس حماب سے دیکھا جائے تو اگر دو مہینے تمیں دن کے اور ایک مہینہ انتیس دن کا فرض کریں تو پیر کے دن سات رکھے الاول ہوگی اور کیم رکھے الاول منگل کے دن ہوگی اور ایک مہینہ تمیں دن کا ہے تو بیر اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ دو مہینے انتیس دن کے ہیں اور ایک مہینہ تمیں دن کا ہے تو بیر کے دن کیم رکھے الاول ہوگی ۔ فرض کوئی حساب بھی فرض کیا جائے ، جب نو ذوائے جعہ کے دن ہوتو ہارہ رہمے الاول ہیر کے دن کسی حساب سے نہیں بن سکتی ، اس لیے اگر تینوں ماہ تمیں دن کے ہوں تو پھر پیر کے دن چھر بیجے الاول ہوتی ہیں اور اگر شیوں ماہ انتیس دن کے ہوں تو پھر پیر کے دن دور بیجے الاول ہوتی ہیں اور اگر شیوں ماہ انتیس دن کے ہوں تو پیر کے دن دور بیجے الاول ہوتی ہیں اور اگر شیوں ماہ انتیس دن کے ہوں تو پیر کے دن دور بیجے الاول ہوتی ہیں اور اگر شیوں ماہ انتیس دن

فائده: باره رئي الاول ي تاريخ وفات ندمون كاينكتسب - يل

علامہ ابوالقاسم عبد الرحلٰ بن عبد اللہ بیلی (متوفی ۱۸۵ھ) نے بیان فر مایا۔
 (ملاحظہ ہو! الروض الانف جلد ہوصفی سے بیسی)

﴿ یہی مضمون امام حکمی نے سیرۃ حلبیہ جلد۳ سفی۳ یہ مام ذہبی نے جزء السیر ۃ صفحہ۹۹سر، حافظ این کئیر نے البدا سیدالنہا سیجلد ۲۴۸ سفحہ ۲۴۸ پراور امام نورالہ تین سمہو دی نے وفاءالوفاء جلداصفحہ۸۳ پر بیان کیا ہے۔

عافظاین جرعسقلانی (۸۵۴ھ) نے علامہ پیلی کی اس ترجیح کا ذکر کرتے ہوئے گھا۔ ہدوسروں کی فلطمی کی اجب ہے کہ ہائی کوٹائی عشر خیال کرانیا گیا چر بعض نے ابتعف کی بیروی (کرتے ہوئے بارہ رہج الاول کوٹاری فوٹائت کہددیا)۔ (فتی البری جلد پھوٹائی سے بہروی (کرتے ہوئے بارہ رہج الاول کوٹاری فوٹائی مشردیا)۔ (فتی البری جلد پھوٹائی ہے۔ (فتی البری جلد پھوٹائی ہے۔ (فتی ہے۔ الوشی جلد پھوٹائی ہے۔ (الوشی جلد پھوٹائی ہے۔ (الوشی جلد پھوٹائی ہے۔ کہی علامہ بیلی کی ہے بات نقل کی ہے۔ (الوشی جلد پھوٹائی ہے۔ کہی بہی بات دری کی ہے۔ (الوشی جلد پھوٹائی ہے۔ کہی بہی بات دری کی ہے۔ کہی بیلی ہوئی البری والرشان جلد تا سندی میں ہے۔ کہی البری والرشان جلد تا سندی دری کی ہے۔ (سیلی البدی والرشان جلد تا سندی دری کی ہے۔ کہی البدی والرشان جلد تا سندی دری کی ہے۔ کہی البدی والرشان جلد تا سندی دری کی ہے۔

﴿ سیدمفتی محمرانصل حسین شاہ مرحوم ( شیخ الحدیث جامعہ قادریہ فیصل آباد ) نے بھی'' ہدایۃ القویم'' پریکی تحقیق بیان کی ہے۔

فوف اشرف علی تفانوی (نشر الطیب صفح ۱۳۳۱) ابولبر کات احمد و بابی نے بھی بہی لکھا ہے کہ بارہ رہیج الاول کو آپ کی وفات کسی حساب سے نہیں بنتی ۔ (فاوی برکاتیہ صفح ۱۹۸۸) شان مصطفیٰ اور عید میلا والنبی مالیڈی صفح ۱۹۵۵ از مولوی اعظم غیر مقلد ) شبلی نعمانی نے بھی بہی لکھا ہے۔ (رسول رحت سفو ۲۵۳) ہے۔ (رسول رحت سفو ۲۵۳) ہے۔ (رسول رحت سفو ۲۵۳) فاوی برکاتی مند النبی جلد است الله کی بھی تعمد این موجود ہے۔

اس حساب کی تفصیلات کے علاوہ بھی درج ذیل علاء نے الگ سے پہ تضریح کی ہے کہ آپ کے وصال کی تاریخ کیم رئیج الاول یا دور بھے الاول ہے۔ملاحظہ ہو! امام محمد بن سعد (۱۳۳۰ھ) نے دور بھے الاول، الطبقات الکبری جلد تاصفحہ ۲۰۹،۲۰۸، امام بیہجی (۲۵۸ھ) نے دو، دلائل الدو ۃ جلد بے صفحہ ۲۳۵،

امام بن عساكر (۱۷۵ هـ) نے يكم بختر تاریخ دمشق جلد اصفحه ۱۳۸۷،
امام ابن عساكر (۱۷۵ هـ) نے يكم بختر تاریخ دمشق جلد اصفحه ۱۳۸۷،
حافظ بوسف المزى (۲۷۷ هـ) نے دونوں قول، تبذيب الكمال جلد اصفحه ۵۵،
حافظ مغلطائى بن قليج (۲۲۷ ۵ هـ) نے دو، الاشاره الى سيرة المصطفی صفحه ۱۳۵،
حافظ ابن كثير (۲۷۷ ۵ هـ) نے دو، البدايه والنها يہ جلد ۲۲۸ صفحه ۲۲۸،
امام عينى (۸۵۵ هـ) نے دونوں قول ،عمدة القارى جلد ۱۸ صفحه ۲۰،
علامه ملاعلى قارى (۱۰۱ هـ) نے دو، مرقاة جلد الصفحه ۲۳،

علامہ طبیٰ (۱۳۴۷ه)نے کیم،انسان العیون جلد۳صفی۳۷، شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۵۲ اھ)نے دو،اشعۃ اللمعات جلد۴صفی۲۰۲۔

## وفات كاغم كيون نبيس مناياجا تا؟:

وفات کاغم فوت شدہ کی وفات سے تین روز کے بعد منانا قطعامنع ہے، صرف عورت اپنے خاوند کاغم چار ماہ دس ون تک مناتی ہے۔ صحابہ کرام دی اُلڈیم میں سے انس بن

ما لک، عبداللہ بن عمر، عاکشہ صدیقہ، ام سلمہ، زینب بنت بخش ، ام حبیبہ، هفصہ، ام عطیہ الغاربیہ، فریعہ بنت مالک بن سنان مخالفتا سے مرفوعاً بالفاظ متقاربہ بیمضمون مروی ہے:

امرنا ان لا نحد على فوق ثلاث الالزوح-

دولیعن جمیں تھم دیا گیا ہے کہ ہم کسی وفات یافتہ پر تین روز کے بعد غم ندمنا ئیں مگر شو ہر بر جار ماہ دس دن تک بیوی غم مناتی ہے'۔

(موطا امام ما لک صفحه ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، موطا امام محد صفحه ۲۲۰ ، مصنف عبدالرزاق جلد ک صفحه ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، واللفظ ك ، ۲۲۰ ، مسنف ابن ابی شیبه جلد ۵ معنف ابن ابی شیبه جلد ۵ موزه ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، مسند الحریدی جلداصفی ۱۱۳ تا ۱۲۰ ، مسند احد مبوب جلد ک صفحه ۲۲۰ ، ۲۲۰ مسند الحریدی جلداصفی ۲۳۰ ، ۲۳۸ تا ۲۸۸ تا ۲۸۸ تا ۲۸۸ تا ۲۸۸ تا ۲۸۸ تا تریزی مرح معانی الآتا و جلد ۲ مسلم جلداصفی ۲۸۸ تا ۲۸ تا ۲۸۸ تا ۲۸ تا ۲۸۸ تا ۲۸ تا ۲۸

للبذا تین دن کے بعد و فات کاغم منا ناممنوع اور نا جا تز ہے۔

﴿ لَهُ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ فَوْتَى جَمِيشُهِ مِنائَى جاتَى ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ عَلاِئلا نے فر مایا کہ جب دستر خوان نازل ہوگا تو وہ دن اگلوں اور بعد میں آنے والوں کیلئے بھی عید قرار پائے گا۔ (الم آ کدہ ۱۱۳) کیکن مصیبت وغم جمیشہ منانامنع ہے۔

﴿ جمعہ کے روز حضرت آ دم عَدِائِلِم کی پیدائش اور وفات دونوں ہیں،کیکن وفات کا غُم نہیں منایا جاتا بلکہ آج بھی اس دن کوخوشی ومسرت اور عید کا دن ہی تسلیم کرتے ہیں۔ (حوالہ جات گزر چکے ہیں)

تو معلوم ہوا کہا گرمیلا داور وفات دونوں ایک دن میں بھی ہوں تو وفات کاغم نظرانداز کر کے میلا دکی خوشی ہمشیہ منائی جاتی ہے۔

﴿ امام سيوطی نے بھی لکھا ہے کہ آپ گاٹیکم کی ولادت مبارکہ ہم پوعظیم ترین نعمت ہے اور آپ کا وصال عظیم ترین نعمت ہے اور آپ کا وصال عظیم ترین مصائب میں سے ہے۔ لیکن شریعت نے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے اظہار پر ابھارا ہے اور مصائب پرسکون وصبر اور انہیں چھپانے (صبر) کا تھم دیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت نے ولادت کے موقع پر عقیقہ کرنے کا تھم دیا ہے

اور سہ بچے کی پیدائش پرخوشی اور شکرانے کے اظہار کی ایک صور ۔ بہلین موت کے وقت السی خوشی کا عظم نہیں ہے ( کیونکہ میخوشی کا موقع نہیں ہے ) بلکہ نوحہ اور بے صبری سے روکا ہے۔ پس شرقی تو اعداس بات پردلیل ہیں کہ آپ کی ولا دت پراس ماہ میں خوشی کا اظہار کیا جائے نہ کہ اس ماہ میں آپ کے وصال بڑم منایا جائے۔ (الحادی للغنادی جلدام فوساور)

ری ہم سوگ کیوں منا کیں؟ کیوں کہ نبی ٹاٹٹی جس طرح پہلے زندہ ہتے، اب بھی زندہ ہیں، آپ پرامت کے زندہ ہیں، آپ پرامت کے دائدہ ہیں، آپ پرامت کے اعمال پیش کے جاتے ہیں، نیک اعمال پر آپ اللہ تعالیٰ کی حرکرتے ہیں اور برے اعمال پر آپ اللہ تعالیٰ کی حرکرتے ہیں اور برے اعمال پر آپ اللہ تعالیٰ کی حرکرتے ہیں اور برے اعمال پر آپ اللہ تعالیٰ کی حرکرتے ہیں اور برے اعمال پر آپ اللہ تعالیٰ کی حرکرتے ہیں۔ (جمع الزوائد جلد وصفحہ ۲۷)

آب زائرین کے سلام کا جواب دیتے ہیں ،طالبین شفاعت کیلئے شفاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے مطالعہ اور مشاہدہ میں مستغرق رہتے ہیں ، آپ کے سرا تب اور در جات میں ہر آن اور ہر کخلیر تی ہوتی رہتی ہے۔ (انضحیٰ ، م)

ابغم کرنے کی گونی وجہ ہے؟ جبکہ آپ نے خود فرمادیا ہے کہ میری حیات بھی تہارے لیے فیر الوفاء صفحہ ۱۹۰۹)
تہارے لیے خیر ہے او رمیری ممات بھی تمہارے لیے نیر ہے۔ (الوفاء صفحہ ۱۹۰۹)
یکی مضمون ضفات این سعد جلد تا صفحہ ۱۹۱، مجمع الزوا کد جلد ۹ صفحہ ۱۲۰۵، زرقانی

شرح موامب جلده سنی ۲۳۵ مستدین ارجلد اصفی ۲۹۵ پر مجلی ہے۔

عزید فرمایا ہے: جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت فرمانے کا ارادہ فرما تا ہے تو ان کے نجی توان سے قبل ہی وفات رے کر ان کیلئے ( آخرت میں ) انتظام کرنے والا اور چیش روینا ویٹا ہے۔ (مسلم جلد تاصفحہ ۲۳۹)

#### ماري دعوت:

آخریس ہماری تمام انصاف پہند مسلمانوں کو دعوت ہے کہ آئے اعہد کریں کہ جشن میلا دالنبی من شیخ کوشایان شان طریقے ہے منا کیں۔اس پا کیز ،عمل کو ( کہ جس کی بنیاد محبت رسول مخاشیخ اور تعظیم رسول ڈیلائی پر ہے ) ہرنازیا، غیر مناسب اور غیر شرعی حرکات ۔ یاک دیکھنے کیلئے عملی جہاد کریں۔

آؤاس محبوب حجازی کی با تنمی سنیں ،ان کا ذکر سنا کیں ،ان کے نفحالا ہیں ،
ان کی تعتبی پڑھیں ،ان کے قصیدے کا کیں ،ان کی محبتیں بڑھا کیں ، ذکر محبوب کی مجلسیں
سجا کیں ،آ مصطفیٰ مان ہے تعرب لگا کیں ،عظمت رسول مانٹی کی محفلیں جما کیں ، جشن
میلا دالنبی مانٹی کی میں اور ہرایک کو یہ پیغام پہنچا کیں کہ:

ے جش میلاد مگر مگر مناؤ سجی آعمیا ہے ہمارا تمہارا نی

آئے! بیعبد کریں کہ

من ثنيات الوداع مادعالك داع

طلع البدر علينا وجب الشكر علينا

بقول اعلى حصرت مينية

حشر تک ڈالیں مے ہم پیرائش مولا کی وهوم مش فارس نجد کے قلع گراتے جائیں مے فاک ہو جائیں جل کر عدد مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں مے

بقول کے:

لاکھ مر جائیں سر پک کے حسود ہم نہ چھوڑیں کے محفل مولود اپنے آتا کا ذکر کیوں چھوڑیں جن کی امت ہیں ان سے منہ کیوں موڑیں

اورد نیا دالول کوبتادیں کہ

رہے گا یونی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے وماعلینا الاالبلاغ

## میلاد کاموجد کون ہے؟

عوام الناس کوورغلانے کیلئے اس بات پر بھی بڑاز وردیا جاتا ہے کہ مخل میلا و
کا موجد شہرار بل کا بادشاہ ابوسعید کو کبری بن الی الحسن الملک المعظم مظفر الدین صاحب
اربل ہے اور پھراس پر جروح و تقیدات کا بازارگرم کر دیا جاتا ہے جو کہ غلط اور خلاف
تحقیق ہے کیونکہ

امام نووى كے استاذامام ابوتحم عبدالرحل بن اساعيل المعروف بائي شامه (متوفى ٢٧٥ه) كست بين وكان اول من فعل ذالك بالموصل الشيخ عمر بن محمد الملا احد الصالحين المشهورين و به اقتدى في ذلك صاحب اربل وغيره-(الباعث على انكار البدع والحوادث ص

موصل شہر میں سب سے پہلے یہ کام شیخ عمر بن محمد الملاجو کہ شہور نیک لوگوں میں سے بیلے یہ کام شیخ عمر بن محمد الملاجو کہ شہور نیک لوگوں میں سے بین نے کیااور ساحب اربل اور دوسر بے لوگوں نے اس میں انہیں کی پیروی کی ہے۔

ہم بی عبارت علامہ محمد بن یوسف شامی ( عوج ہے ) نے سبل الحد می والرشاد جلد اوّل ص یہ بھی نقل کی ہے۔

اوّل ص یہ بھی نقل کی ہے۔

اس عبارت میں اربل کے بادشاہ کو ایجاد کرنے والانہیں بلکہ پیروی کرنے والا بتایا گیا ہے اور پیروی کرنے والا بتایا گیا ہے اور پیروی کرنے والول میں بھی ان کے ساتھ کی دوسر لوگ (مسلمان) بھی شریک ہیں اور شاہ اربل سے قبل بھی بیکام موجود تھا جس کے فاعل حضرت شیخ عمر بن مجمد الملا تھے۔

الاعتباد بند کو الدین احمد بن علی المعروف بالمقریزی نے اپنی کتاب 'المواعظ و الاعتباد بند کو الدخطط والا شاؤ '' جلدا ، ص ۴۹ پر' فائمی خلفاء' کے عید میلا والنبی میلا و منانے کا ذکر کیا ہے' لیکن وہاں ایسا کوئی لفظ نہیں جس کیا مین فیاس میلا و منانے کا ذکر کیا ہے' لیکن وہاں ایسا کوئی لفظ نہیں جس کیا مین

"ایجاد" کیاجائے جس سے واضح ہے کہ وہ لوگ بھی موجد نہیں۔

سناعة الانشاء "جلده، بوالعباص احمد بن على القلقة ندى في "صبح الاعشى فسى صناعة الانشاء "جلده، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸ پر يمي تذكره كيا ہے جس ميں اس بات كا اضافه عبد كرا ہے جس ميں اس بات كا اضافه ہے كہ اس جشن ميلاد كے پروگرام ميں قاضى القصاة (چيف جسنس) وائى الدعاه وراء خطباء قاہره ومصرى يو نيورسٹيوں كے صدور اور مزارات مقدسہ كے گران جيے علماء صلحاء اور ماہرين بھى شموليت اختيار كرتے تھے۔

قاطمی خلفاء کا دور چوتھی صدی ہجری ہے۔ گووہ خلفاء عقیدۃ شیعہ تھے لیکن یہ عمل ان لوگوں کا امتیازی وانفرادی نہیں تھا بلکہ تمام مسلمانوں کا اجتماعی تھا جس سے واضح ہے کہ اس عمل کے موجد شیعہ لوگ نہیں تھے بلکہ یہ پہلے سے ایک جاری شدہ عمل تھا' جس برمسلمان عمل پیرا تھے۔

ع افظام ابن كثر ( ۱۳۰ م ) ني كاما ب: الملك المظفر ابوسعيد كوكبرى احد الاجواد والسادات الكبراء والملوك الامجادلة آثار حسنة وكان يعمل لمولد الشريف في ربيع الاول و يحتفل به احتفالاً هائلا-

(البداييوالنهايي ١٣٦) جند١٣)

بزرگ نیک بادشاہوں عظیم اور فیاض سرداروں میں ہے ایک ابوسعید کو کبری مظفر بادشاہ تھے وہ رہنے الاوّل میں میلاد شریف کرتے تھے اور بہت عظیم محفل منعقد کرتے تھے۔

اس عبارت میں بھی ان سے میلا دکی خوشی میں عظیم محفل مبارکہ کے انعقاد کا ذکر تو ہے کیکن ایجاد کا کوئی تذکرہ و جملہ نہیں ہے۔

ملاعلی قاری نے بھی صاحب اربل کے اس عمل کا ذکر کیا ہے لیکن انہیں موجد نہیں کہا۔ (المور دالروی ص اس)

جن سے داضح ہے کہ 'محفل میلاد کاموجد'' وہ بادشاہ نہیں بلکہ بیکام اس سے قبل بھی مسلمان اپناتے رہے ہیں اس کی ابتداء شاہ ابوسعیدنے ہرگز نہیں کی۔ اہل اسلام کا دائمی ممل :

صحیح میہ ہے کہ عالم اسلام میں ہمیشہ سے مسلمان رہیج الاوّل کے مہینے میں محافل میلا دمنعقد کرتے رہے ہیں'چنانچے ملاحظہ ہو!

امام خاوى لكحة بين: لازال اهل الاسلام في سائر الاقطار والمدن
 الكبار يحتفلون في شهر مولدة صلى الله عليه وسلم الخ

(جزء في مولدالشريف، سبل الحدي والرشادص ٣٣٩، جلدا)

مسلمان ہمیشہ سے تمام علاقوں اور بڑے بڑے شہروں میں آپ مالٹیڈ کی ولادت مبارکہ کے مہینہ میں محفلیں سجاتے رہے ہیں۔

ابن جوزى لكست بين: لاذال اهل الحرمين الشريفين والمصر واليمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب يحتفلون بمجلس مولد النبى صلى الله عليه وسلم ويفرحون بقدوم هلال شهر ربيع الاول

(الميلاد النبوى ص۵۸)

حرمین شریفین ( مکہومہ بینہ)مصر مین شام اورمشرق ومغرب کے تمام شہروں کے مسلمان ہمیشہ سے میلا دالنبی مگاٹاتی کم محفل منعقد کرتے رہے ہیں اور ماہ رکھے الاوّل کے چاند کی آمد پرخوشیوں کا اظہار کرتے رہے ہیں۔

- شارح بخارى علامه احمر قسطلانى نے لکھا ہے: ومن زال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولدة عليه السلام (المواہب اللد نيص ٢٥، جلدا)

  مرا الفيام كرميلا و كرم مين ميں اہل اسلام ہميشہ سے مفل ميلا و منعقد كرتے دے ہيں ۔

  دے ہيں ۔
- علامه ملاعلی قاری نے لکھا ہے: وقد قام اهل کل بما هوا اهل له و فعل کل من الجمیل بماهومیسر و سهل له من زیارة المولد والمولود (الموروالروی ص۲۲)

اور ہر کسی نے (میلا دمنانے میں) وہ کیا جس کا وہ اہل تھا اور ہرا یک نے اچھا کام کیا جوا ہے میسر تھا' مقام ولا دت کی زیارت اور ذکر ولا دت کے حوالے ہے۔ نوٹ: علامہ علی قاری نے امام سخاوی کی بھی وہ عبارت بطور تا سکیپیش کی ہے جس میس اہل اسلام کے ہمیشہ میلا دمنانے اور محفلیں جمانے کا ذکر ہے۔ (ایصناً)

علامة قسطلانی کے حوالے ہے اس عبارت کو علامہ حسین بن محمد دیار بکری نے تاریخ الخمیس ۲۲۳، جلدا علامہ ابن عابدین شامی نے شرح المولدلا بن حجر جواہر البحارص ۳۳۸، جلدا۔

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ماشیت من السنص ۲۰ علامہ احمدزین دحلان کی نے سیرت نبویہ ص ۱۵۹ جلدا پر اکثر علاء کا معمول لکھ کربطور تائید نقل کر کے اس بات کی حمایت کی ہے کہ جشن میلا داہل اسلام کا دائی عمل ہے 'یہ ساتویں صدی ججری کی ایجا ذبیں ہے۔وللہ الحمد

مع شخ محمہ بن علوی مالکی نے لکھا ہے کہ میلا دمنا نا ایسا کام ہے جے تمام علاقوں

كے علماءادرمسلمانوں نے اچھاقراردیا ہے۔ (مقدمہموردالروی ص ۱۵)

فا کدہ:اگرکی نے شاہ اربل کو موجد یا حادث (آغاز کرنے والا) قرار دیا ہے قو اس سے صرف میم مراد ہو سکتا ہے کہ اربل کے شہر میں سرکاری سطح پرآغاز کیا ہو ورنہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اربل بادشاہ سے پہلے میلاد شریف نہیں منایا جاتا تھا کیونکہ یہ مسلمانوں کا دائی عمل ہے۔

اور جہال بیرعبارت ملے کے عملاً میلا دقر ون ثلاثہ میں نہیں تھا تو اس کا یہ مفہوم ہے کہ موجودہ نام' انداز اور بیئت نہ تھی ور نہ میلا دالنبی مظافیہ آگا ذکر' تذکرہ' چرچا اور اس پر شکر اور فرحت ومسرت کے ثبوت پر متعدد دلائل گزر بچکے ہیں ۔ لہذا موجود انداز نہ ہونے سے اصل چیز کا نہ ہونالا زم نہیں آتا۔ ور نہ متعدد مثالیس گزر پچکی ہیں کہ سیرت کے نام پر جلے تبلیغ و تدریس اور خدمت دین کا موجودہ انداز بھی ان زمانوں میں نہ تھا۔

ت ہے بھی یا در ہے کہ صاحب اربل کو اپنے علاقے کے علماء 'صوفیاء ُ قراءاور خطباء و دیگر اہل اسلام کی تائید بھی حاصل ہے۔لہذااس کی ساری ذمہ داری صرف اسکیے بادشاہ رنہیں ہے۔

و اورآخر میں بیہ بھی ذہن شین رہے کہ بالفرض اگراس کی ابتداء صاحب اربل یا کوئی اور بادشاہ ہے بھی ہوتو اس سے اس عمل پرکوئی طعن نہیں ہوسکتا' کیونکہ شریعت میں جائز و ناجائز کا مدار کسی بادشاہ کے شروع کرنے یانہ کرنے پہنیں شرق ولائل پر ہے اور بیسے گزر چکا ہے کہ ذکر میلا د مجشن میلا د اور میلا والنبی مظافیۃ شکر خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا نصرف جائز بلکہ قرآن وسنت سے ثابت ہے۔فالحمد للله علی ذالك الشمان بیس میں ہوکہ وہ بادشاہ بدکر دار اور د نیا دار تھا۔لہذا اس کاعمل نہیں اگر کسی کے ذبین میں ہوکہ وہ بادشاہ بدکر دار اور د نیا دار تھا۔لہذا اس کاعمل نہیں

ا پنانا چاہیے 'تو گزارش ہے بیاس کا ذاتی عمل نہیں بلکہ قرآن وسنت 'عمل صحابہ واہل اسلام سے ثابت ہے اوراگر وہ ہا دشاہ برابھی ہوتو کیا گنہگار کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا' کیا اس کی نیکیاں ضائع ہوتی ہے' جبکہ فرمان خداوندی:

> انا لا نضیع اجر من احسن عملا (الکبف: ۳۰) جوبھی اچھاممل کرے اللہ اس کا اجرضا کع نہیں کرتے۔

كيابدكروارمروعورت كوصرف كت كوياني بلانے في بيس بخش ديا كيا؟

ملاحظه بو! ( بخاري جلدا بص ۱۲۸ سا۲۲ مراجلد ۲ بس ۸۸۸ مشکلو ق ص ۱۲۸)

مکن ہے کہ اگروہ گئے گار بھی تھا تو اس عمل میلاد کی دجہ سے اس کی بخشش ہو جائے اگر ابولہب برنری ہو عمق ہے تو صاحب اربل برکرم کیوں نہیں ہوسکتا ؟

جبکہ حقائق وشواہراس کے برعکس ہیں ٔ صاحب اربل ایک متقی' پر ہیز گار اور صالح شخص متے جیسا کہ آ گے آرہا ہے۔

على سبيل التنزل اگر بقول مئرين وه بادشاه غلط تفاتو كيا آنبيس رسول اكرم منافيظ كاورج ذيل فرمان مبارك وكهائي ياسنائي نبيس ديا؟ ارشاد نبوي ہے:

ان الله ليويد هذا الدين بالرجل الفاجر

( بخارى جلد ٢ ، ص ٩٤٧ ، مسلم جلد ٢ ، ص ٢ ٤ ، مشكوة ص ٥٣١٥)

ہے شک اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد فاجرآ دی ہے ( بھی ) کر لیتا ہے۔

كيامنكرين كااس حديث يرايمان نبيس؟ كدرسول الله منَّا اللهُ عَلَيْهِ من ما يا السن

سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها (الحديث) (مشكلوه ص ٣٣٠، ونحوه في مسلم ص ١٣١١، جلد٢)

اسلام میں جو محض بھی اچھاطریقتہ شروع کرے تو اس کواپنااوراس پڑمل کرنے والے کا بھی اجر ملے گا۔

یهال کام شروع کرنے والے کیلئے متقی ہونا ضروری قرار نہیں دیا گیا جوکوئی بھی اچھا کام کرے گا سے اپنا اور بعد والوں کا ثواب حاصل ہوگا۔والحمد لله علی ذالك صاحب اربل کا تعارف:

سطور ذیل میں برگمان لوگول کی غلط فہیوں کے از الد کیلئے چند عبارات پیش خدمت ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ ایک مسلمان کے حق میں بدگمانیوں کی ولدل سے نکل آئیں مدمت ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ ایک مسلمان کے حق میں بدگمانیوں کی ولدل سے نکل آئیں امام سیوطی لکھتے ہیں: صاحب ادبیل الملك المطفر ابوسعید کو کبری بن ذیبن الدین علی ابن بکت کین احد الملوث الامجاد والکبراء الاجواد و کان له آثار حسنة (الحاوی للفتا وی س ۱۸۹، جلدا)

صاحب اربل مظفر بادشاہ ابوسعید کو کبری بن زین العابدین علی ابن بکتکین نیک بادشاہوں اورعظیم فیاضوں میں سے ایک تضاور ان کے اچھے آثار ہیں۔

امام ابن کثیر نے لکھا ہے: بزرگ اور نیک بادشا ہوں عظیم اور فیاض سرداروں میں سے ایک ابوسعید مظفر بادشاہ سے جن کے نیک اعمال ہیں وہ رہیج الاقرل میں میلاد شریف کیا کرتے ہے اور بہت زبردست محفل سجاتے ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زبردست محفل سجاتے ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زبردست محفل سجاتے ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زبردست محفل سجاتے ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زبرک بہادر کد برئی ہیزگار عادل اور عالم دین ہے ۔ اللہ ان پردم کرے اور ان کا ٹھکانہ بہتر بنائے۔ (البدایہ والنہایہ سے ۱۳۳۱، جلد ۱۳۳۲)

نو ف: امام سیوطی نے بھی ابن کثیر کی بیرعبارت نقل کی ہے۔

(الحاوى للفتاويٰ ص٩٨١، جلدا)

علامه ابن جوزي لكصة بين: بادشاه ابوسعيد مظفر تيزفهم بهادر وليزعقلند عالم اور عادل تنے ان کا زمانہ سلطنت طویل مدت رہایہاں تک کہ انگریزوں کا محاصرہ کرنے کی حالت میں شہرعکاس میں ۱۳۰۰ ہیں ان کاوصال ہو گیا۔وہ ظاہر وباطن کے اچھے تھے۔ حافظ ذہبی نے لکھا ہے: وہ تواضع پیند' اچھا آ دمی اور سی تھا' فقہاءاور محدثین 0 معدت ركها تقار (سيراعلام النبلاء ص٢ ٣٣٣/٢٢ ترجم نمبر٢٠٥)

سبط ابن جوزی نے بھی صاحب اربل کی تعریف کی ہے۔

(مرأة الزمان،الحاوىللفتا ويُص ١٨٩،جلدا)

علامهابن خلکان نے بھی اس کی شخسین کی ہے۔(الحاوی ص• ۱۹، جلدا) 0

علامہ محرین پوسف شامی نے بھی اس کے متعلق کلمات تعریف کہے ہیں۔ 0 (سبل الحد ي والرشاد بص ٣٦٢، جلد ا)

شارح مسلم امام نووی کے استاذ امام ابوشامہ نے بھی محفل میلاد منانے پر اربل کے باوشاہ کی تو صیف کی ہے۔ (الباعث علی البدع والحوادث ،سبل الهدیٰ ص ۳۷۵، جلدا سيرت حلبير ٨٠ جلدا ، المور دالر دى ص ٣١)

علامه ملاعلی قاری نے بھی اس کی تعریف فرمائی ہے۔ (المور دالروی ص ١٦)

معلوم ہوا کہ پارلوگوں نے محض میلا دالنبی ملاقیۃ منانے کی عداوت ومخالفت میں ایک نیک عادل پر ہیز گار اور عادل بادشاہ پرطعن وتشنیع کے تیروں کی موسلا دھا۔ بارش کردی ہےاوراسے جاہل و بے دین بنا کرخودکومجرم بنا ڈالا ہےاورطرفہ بیر کہاس عمل میں وہ عالم' عادل صالح اور متقی بادشاہ تنہانہیں ہے بلکہ اس دور کے اکا برعلاء ٔ صوفیہ اور اولیاء بھی اسے داد محسین دے رہے ہیں۔

### صاحب اربل کے آثار حسنہ:

حافظ ابن كثير لكصة بين وه بهت زيرك بهادر مدير بير كار عادل اورعالم تنص النُدان يررحم فرمائے اور ان كا مُعكانه بہتر بنائے ۔ شخ ابوالخطاب ابن دحيہ نے ميلادشريف كموضوع ير"التورفي مولدالبشير النذير" ناى ايك كتاب لكهي جس ير انہوں نے شخ ندکورکوایک ہزار دینار انعام دیا۔ان کی حکومت کافی عرصہ تک قائم رہی' عکاس کامحاصرہ کرتے ہوئے واصل بحق ہوئے۔ان کی سیرت اور حکومت بہت عمدہ تھی جولوگ مظفر بادشاہ کی محفل میلا دمیں شریک رہے۔ان کا کہنا ہے کہاں محفل میں پانچ بزار بھنی ہوئی سریاں ہوتی تھیں' دس ہزار مرغیاں' ایک لاکھ پنیر کی ٹکیاں' تمیں ہزار مٹھائی کی ڈلیاں اور انکی محفل میلا دمیں بہت بڑے بڑے علاءاورصو فیے شریک ہوتے تھے۔ ہر علاقه اور برقتم کے مہمانوں کیلئے اس کا دسترخواں کھلا رہتا تھا۔وہ برقتم کی عبادات میں صدقہ وخیرات کرتے تھے حرمین شریفین کی عمارات پر بہت خرچ کرتے تھے اور میلا و شریف کی محفل پر ہرسال تین لا کھ دینارخرچ کرتے تھے اللہ تعالی ان پر رحت کرے جو صدقات وہ خفیہ طور پر کرتے تو وہ اس کےعلاوہ ہیں۔ ( ۱۳۰۰ ھیں )اربل کے قلعہ میں فوت ہوئے۔انہوں نے مکہ مرمہ میں مدفون ہونے کی وصیت کی تھی لیکن پوری نہ ہوسکی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مزار کے پہلو میں فن کئے گئے۔

(البداييوالنهاييس ١٣٧١-١٣٦١ جلد١١)

ملاحظہ فرما کیں! انہیں دین محدقہ خیرات اور حرمین شریفین کے ساتھ کس قدر محبت تھی مطلب کیلئے بے دین اور محبت تھی مطلب کیلئے بے دین اور طالم کہد سکتے ہیں۔ طالم کہد سکتے ہیں۔

مظفر باوشاہ کے ان آ ٹار صنہ کا ذکر سبط ابن جوزی نے مرا ۃ الز مان ص ۲۸۱، جلد ۸ علامہ مجھ بن یوسف شامی نے سبل الهدی والر شاد ص ۳۱۲ ۲۳، جلد ۱، علامہ سبوطی نے الحاوی للفتاوی ص ۱۸۹، جلد ۱، علامہ ابن خلکان نے وفیات الاعیان وانباء ابناء الز مان ص ۱۱/۲۷، ودیگر علاء نے اپنی اپنی تصانف میں بڑے بی عمدہ طریقے ہے کیا ہے۔ میلا دو شمن حضرات باد شاہ کو بے دین کہتے نہیں شرماتے جبکہ جن کتب ہوہ خیانت کرتے ہوئے تقید کرنے کی ٹاپاک کوشش کرتے ہیں انہیں کتب میں اس کے خیانت کرتے ہوئے تقید کرنے کی ٹاپاک کوشش کرتے ہیں انہیں کتب میں اس کے آ ٹار صنۂ افعال مستحدنہ اور خصال جمیدہ کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ وہ نماز کا تارک ہونے کا تذکرہ نہیں بلکہ واضح الفاظ میں یہ موجود ہے کہ وہ نماز کی جد بعد قبوں کا مشاہدہ کرتا اور نماز مغرب کے بعد محفل میلاد کروا تا۔

(وفيات الاعيان ص ١١١، جلدم)

ان کی مختاط روش اور دنیا ہے بے رغبتی کا اندازہ لگا ہے ! امام سیوطی اور سبط
ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اس کی قبیص کی قبمت پانچ درہم ہے بھی کم ہوتی تھی ایک مرتبہ
اس کی بیوی نے اس بات پرنزاع کیا تو اس نے کہا: فیمتی لباس پہن کر فقیروں اور
مسکینوں کو دھکے دیے ہم تر ہے کہ میں پانچ درہم کا کپڑا پہن لوں اور باقی دولت اللہ
کی راہ میں خیرات کردوں۔(الحاوی للفتاوی ص ۱۹۰ جلدا)

معلوم ہوا کہ وہ ایک درولیش منش خدا ترس اور فقیروں وسکینوں سے محبت کرنے والے بادشاہ تھے۔

نوٹ: میلادوشمن حضرات اپنی بدنیتی کامظاہرہ کرتے ہوئے صاحب اربل کے متعلق واردالفاظ هرقص بنفسه معهم کامعنی "ناچما" کرتے ہیں جبکہ اس کامعنی "حجومتا

اور وجد کرتا" ہے۔ یہ موجودہ مغہوم کے مطابق نہیں اور" یہ مسل لیا ہے۔ یہ موجودہ مغہوم کے مطابق نہیں اور" یہ مسل لیا سے مطاب "محفل ہاع" سے اعیا" کا معنی " گا تا بجانا اور قوالی کرنا" کرتے ہیں جبکہ اس کا مطلب" محفل میلا دیر خرچ ( نعتیہ اشعار کی بزم) ہے۔ دور حاضر کی غیر شرعی قوالیاں نہیں۔ وہ لوگ محفل میلا دیر خرچ کرنے کو فضول خرچی تبیں تھا کرنے کو فضول خرچی قرار دیتے ہیں جبکہ واضح ہوگیا کہ بادشاہ مظفر فضول خرچی نہیں تھا بلکہ نیکی ' بھلائی اور دین کے راستوں پرخرچ کرتا رہا ہے اور ایسے کا موں پرخرچ کرنے کو فضول خرچی وہی کہ سکتا ہے جوخود" فضول" ہو۔

# يشخ ابوالخطاب ابن دحيه:

شیخ ندکورکی ذات پر مخالفین کی طرف سے اعتراضات و تقیدات کی ہو چھاڑ فقط اس لئے ہوتی ہے کہ انہوں نے میلا دشریف کے جواز پر کتاب لکھ دی تھی ۔ حالانکہ اگریہ جرم ہے تو اُمت کے کتنے اکا براور جلیل القدرائمہ ہیں کہ جنہوں نے اس موضوع پر قلم اُٹھایا اگر مخالفین کے نزدیک شیخ ابوالحظاب مجروح ہیں تو ان اکا برین کی ہی مان لیں کیکن مقصد انکار ہے اس لئے کسی کی بھی کیسے مان سکتے ہیں۔ سطور ذیل میں اساطین اُمت کی ایک مختصر فہرست ملاحظ فرما کیں جنہوں نے میلا دشریف پر لکھنے کی سعادت حاصل کی۔

امام جلال الدين سيوطي عليه الرحمة حسن المقصد في عمل المولد امام ابوذ رعد عراتي موردالهني في المولد النبي امام شمس الدين محمة وي جزءني مولدالشريف امام عمس الدين ابن جزري عرف التعريف بالمولدالشريف 0 انام عبدالرحمن ابن جوزي الميلا والنبوى ومولدالعروس عأفظ ممن الدين دمشقي موردالصادى في مولدالهادي 

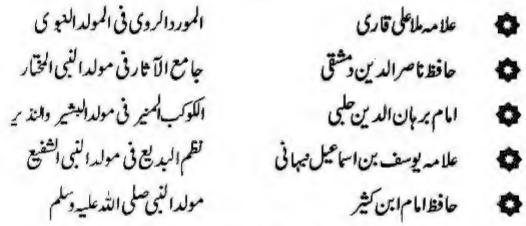

علاوہ ازیں متعدد علماء اُمت ہیں کہ جنہوں نے مستقل اور جزوی طور پر میلا د النبی مالٹی کے تذکار پرانبی صلاحتیں صرف کیس۔

جبکہ دیو بندیوں اور نجدیوں کے امام ابن قیم کی کتاب "تفنة الودود باحکام المولود" اورد یو بند کے اشرف علی تھا نوی کی نشر الطیب مواعظ میلا دالنبی ۔

اورغیرمقلدومابی حضرات کے نواب صدیق حسن خان کی الشمامۃ العنمریے من مولد خیرالبریۂ ابراہیم سیالکو ٹی کی سیرت المصطفط اس مواد پرمشتن ہیں۔

کیاان حفرات پر بھی میلا دوشمن تیروتفنگ برسائیں گے تا کہان کی حقیقت کھل سکے۔

بی اظہار کیا تھا اور بعد میں انعام طنے پرتو کوئی طعن نہیں ہوسکتا' کیونکہ وہ انہوں نے ملک اظہار کیا تھا اور بعد میں انعام طنے پرتو کوئی طعن نہیں ہوسکتا' کیونکہ وہ انہوں نے طلب نہیں کیا تھا۔ بادشاہ نے اپنی دین محبت اور عشق رسالت کا ثبوت دیتے ہوئے ایسا کیا تھا۔ تاریخ اسلام کا انصاف اور دیانت کے ساتھ مطائعہ کریں' آپ پرواضح ہوجائے گا کہ کتنے ہی اکا برین ایسے ہیں کہ ان کے دین کارناموں سے خوش ہو کر انہیں انعامات اور تھا نف سے نواز گیا۔ دین خدمات پر مسلمانوں کو بارگاہ خداوندی ہے بھی اجر ما تھے۔ تو

كيامتكريناس پر بھي چيں بجيں ہوں سے؟

افسوں کہ کتاب پرانعام ملنے پر تنقیدوہ لوگ کررہے ہیں جن کا گذر ہی اس طرح کےمعاوضہ پر ہوتا ہے۔

ت شیخ مذکور نے کتاب لکھ کراور دوسرے علماء نے شمولیت کر کے میلادشریف کی تائید کی تھی۔ امام سیوطی لکھتے ہیں: سبط ابن جوزی نے مراُۃ الزمان میں بیان کیا ہے کہ و کان یحضر عندہ فی المولد اعیان العلماء والصوفیه الخ۔

(الحاوى للفتاوي ص٠٩٩، جلدا)

اس کے پاس محفل میلا دمیں بہت بڑے بڑے علاءاورصو فیہ حاضر ہوتے تھے۔

امم ابن كثير نے بھى لكما ہے: وكان يحضر عندة فى المولد اعيان العلماء والصوفية - (البدايوالنهايش ١٣٧١، جلد١٣)

ان کی محفل میلا دمیں بہت بڑے بڑے علاءادرصو فیہ شریک ہوتے تھے۔

🚓 سبط ابن جوزی نے بیات مراُ ۃ الزمان ص ۲۸۱، جلد ۸ پررقم کی ہے۔

کے علامہ ابن خلکان نے بھی اس محفل میں فقہاء 'صوفیہ' واعظین' قراءاور شعراء کا ذکر کیا ہے۔ (وفیات الاعیان ص کے اا، جلد ۴)

علاوہ ازیں متعدد علاء کی کتب میں اس وقت کے جید علاء ' فقہاء ' قراء اور واعظین کامحفل میلا دہیں شرکت کرنے کا ذکر ہے تو اس وجہ سے صرف شیخ ابوالخطاب پر طعن محض عناد دعد اوت ہے کیونکہ وہ منفر دنہیں ہیں ' یہ مسلمانوں کا اجتماعی ممل ہے۔ طعن محض عناد دعد اوت ہے کیونکہ وہ منفر دنہیں ہیں ' یہ مسلمانوں کا اجتماعی مل ہے۔ مخالفین شیخ ابوالخطاب پر جرح کرتے ہوئے بہت دورنکل جاتے ہیں جبکہ اگر وہ مجروح بھی ہوں تو بھی بچھ مضا کہ نہیں ' کیونکہ ضروری نہیں کہ مجروح راوی کا کوئی اچھا

عمل بھی قابل قبول نہ ہواور یہ بھی قانون ہے کہ السكندوب قلد يصدق جمونا بھی بچ بھی كہدد يتا ہے اور ميلا دشريف پر كتب لكھ كرد گير ائكہ اسلام نے شخ ابوالخطاب كم مل كى تائيد بھی كردى ہے۔

ورامام این کیرنے انہیں ایکے اسلوب سے یادکیا ہے۔وقسد صنف الشیخ ابو الخطاب بن دحیہ له مجلدا فی المولد النبوی سماه التنویر فی مولد البشیر النذیر ۔(البدایدوالنہایس ۱۳۲۱،جلد۱۳۱)

بعن شیخ ابرخطاب نے میلادالنی مگانگی کم پرایک جلد میں التندویر فی مولد البشیر الندیو دامی کتاب تعنیف کی ہے۔

امام سیوطی نے اس عبارت کی تائید کرتے ہوئے اے نقل کیا اور لکھا ہے کہ
 ابن خلکان نے حافظ ابوالخطاب بن دحیہ کے ترجمہ میں لکھا ہے

كان من اعيان العلماء و مشاهير الفضلاء \_(الحاويص١٩٠، جلدا)

وه بربه يرجيد علاءاور مشهور فضلا سے تھے۔

ع شیخ نم کا محسین علامہ محمد بن یوسف شامی نے بھی کی ہے۔ (سبل الہدیٰ والرشاد ۳۹۳، جلدا)

# جشن میلا د کے رنگارنگ پروگرام:

سطورزیل میں محبت و پیار کی نگاہ سے دیکھئے کہ محبان رسول مظافریظ اور عاشقان مصطفے نے کیسے کیمے ذوق افزاا ندازاور کس قدر محبت وعقیدت کے ساتھ اپنے آتا ومولا کے میلا دکومہنا ہے نہ کیلے رنگارنگ پروگرم سجائے ذکر میلا دکومہنا ہے نہ کہ سائے انگارنگ پروگرم سجائے ذکر میلا دی ترانے سنائے آئدرسول ملافیظ کے میلا دکومہنا ہے۔ مار جشن میلا دی جلوس بنائے۔

### اال حرمین شریفین کے معمولات:

اس مین او تھا۔
کیونکہ اسلام کا نوراؤلا میں کہ جس میلاد کا آغاز حربین شریفین سے بی ہوا تھا۔
کیونکہ اسلام کا نوراؤلا میں کی جمیلاتھا محابہ کرام اور دیگر الل اسلام نے ذکر میلاد کے
ج بے جھی سب سے پہلے حربین شریفین میں بی کئے تصاور پھر بیسلسلہ رُکانہیں بلکہ الل
حربین شریفین نے درئ ذیل طرق سے بھی میلاد شریف منایا ہے۔

محدث ابن جوزی (۱۹۵ه) کلصے ہیں: اہل حربین شریقین مصرویمن وشام و متام بلادوعرب (اور) مشرق ومغرب کے مسلمانوں کا پرانے زمانے سے معمول ہے کہ رہے الاقل کا چاند دیکھتے ہی میلا دشریف کی مخطیس منعقد کرتے اورخوشیاں مناتے معسل کرتے عمدہ لباس بہنتے ، فتم قتم کی زیبائش و آرائش کرتے ، خوشبولگاتے اور ان دنوں میں خوب خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ، حسب تو فیق نقد وجنس لوگوں پرخرج کرتے اور میلا دشریف پڑھنے سننے کا بہت زیادہ اجتمام کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے بڑا ور میلا دشریف پڑھنے سننے کا بہت زیادہ اجتمام کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے بڑا ور میلا دشریف پڑھنے کا بہت زیادہ اجتمام کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے بڑا ور میلا دالنو کی ص ۵۸۔ ۵۵)

یجی بات علامه علی قاری نے المورد الروی ص ۲۰۰۰ پر مفتی عنایت احمد کا کوروی
 نے تواریخ حبیب الاص ۱۵ پر لکھا ہے۔

محفل ميلاو:

مفتی عنایت احمد کا کوروی لکھتے ہیں: جناب رسول الله ملاقی کی بارھویں رہیے الا وّل کو مدینه منوره میں بھی محفل متبرک مسجد نبوی شریف میں ہوتی ہے اور مکه معظمہ میں برمکان ولا دت آنخضرت ملاقی کے (تواریخ حبیب الاص ۱۵)

نوٹ: مرشد اکابر دیوبند حاجی امداد اللہ کھھتے ہیں: مولد شریف تمای اہل حرمین کرتے ہیں اسی قدر ہمارے واسطے جمت کافی ہے۔

(شائم الدادييس ٢٥٠) الدادالمشاق ٥٠٥) خداكر يكموجوده ديوبنديول كيلي بحى يه جمت كافى موسوالله الهادى

# ابل مكه كے انفرادي معمولات

عيدسے بوطرابتمام:

امام سخادی "جزء" میں لکھتے ہیں: الل کمہ آپ کے مولد پاک (مقام ولادت) جو کہ تواتر سے ثابت ہے کہ "سوق اللیل" میں واقع ہے کی زیارت کیلئے اس امید پرجاتے کہ ان کے مقاصد حاصل ہوں اور وہ عید کے دن سے بردھ کریوم میلاد کا اہتمام کرتے اور اس دن مولدگی زیارت کیلئے ہرکوئی آتا ہے ۔خواہ صالح ہے یا طالح "سعیدہے یا غیرسعید۔ (الموردالردی ص ۳۰ بعلی القاری)

# عظيم الثان مشعل بروارجلوس:

قطب الدین لکھتے ہیں: ۱۲ رہے الاول کی رات ہرسال ہا قاعدہ مسجد حرام ہیں اجتماع کا اعلان ہوتا تھا' تمام علاقوں کے علاء فقہاء 'گورنراور چاروں ندا ہب کے قاضی مغرب کی نماز کے بعد مسجد حرام ہیں اکتھے ہوجاتے' نماز کی ادائیگی کے بعد تمام لوگ دسوق اللیل' سے گزرتے ہوئے مولد النبی ملی اللیم استعمام ولاوت رسول اکرم) کی زیارت کیلئے جاتے ۔ ان کے ہاتھوں میں کثیر تعداد میں شعیس فانوس اور مشعلیں ہوتیں وہاں لوگوں کا اس قدر اجتماع ہوتا کہ جگہ نہ ملتی پھر ایک آدی (خطیب 'مقرر) وہاں

خطاب کرتا' دعا ہوتی اور تمام لوگ مجد حرام میں لوٹ آتے اور مجد کے درمیان میں درواز ہشریف کی طرف رُخ کر کے مفیل بنا کر بیٹھ جاتے' بادشاہ وقت محفل کے ہنتظمین کی دستار بندی کرتا پھرعشاء کی اذان اور جماعت ہوتی ۔اس کے بعدلوگ آپنے گھروں کو چلے جاتے' بیا تنابز ااجتماع ہوتا کہ دور دراز' دیہا تو ل شہروں حتی کہ جدہ کے لوگ بھی اس میں شرکت کرتے اور آپی ولا دت مقدسہ پرخوشی (وجشن) کا اظہار کرتے۔ اس میں شرکت کرتے اور آپی ولا دت مقدسہ پرخوشی (وجشن) کا اظہار کرتے۔

اللطيف في فضل مكة واهلها و بناء البيت الشويف "مين محمى الكالمية السجامع الملطيف في فضل مكة واهلها و بناء البيت الشويف "مين محمى الكالما محمد المحمد (القول الفصل ١٣٦٠١٣٥)

کے شیخ محد بن عدی حسن لکھتے ہیں: اہل مکہ کی ہمیشہ سے عادت ہے کہ مشاکخ ' اکا برعلاء اور معزز شخصیات ہاتھوں میں فانوس اور چراغ لے کر مزار پاک کی زیارت کرتے جاتے ہیں۔ (فی رھاب بیت الحرام ۲۲۲۳)

### مولدالني سَالْلِيْكِمْ كَيْ زيارت:

ابل مکہ کے معمولات میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ میلا دشریف مناتے ہوئے حضور اکرم مگالیکی کے مقام ولادت کی زیارت بھی کیا کرتے تھے۔ چندعبارات ادپر گزریں ہیں'مزیددرج ذمل ہیں۔

علامہ ابوالحن محمد بن احمد المعروف بابن جبیراندلی (۱۱۴ه) لکھتے ہیں: مکہ مکرمہ کی زیارات میں سے ایک زیارت مولد پاک بھی ہے۔ اس مقام کی مٹی کو بیشرف حاصل ہے کہ اس نے اس کا نکات میں سب سے پہلے محبوب خدا کے جسم

اقدس کرمس کیا اوراس میں اس بستی مبار کہ کی ولادت پاک ہوئی جو تمام أمت کیلئے رحمت ہیں ۔ماہ رہنے الاوّل میں خصوصاً آپ کی ولادت کے دن اس مکان کو زیارت کیلئے کھول دیا جا تا ہے اورلوگ جو ق در جو ق اس کی زیارت کرتے ہیں اور تیمرک حاصل کرتے ہیں۔(رحلة ابن جبرص ۹۰)

مزید لکھتے ہیں ہم نے مولد پاک میں داخل ہوکرا ہے رخساراس مقدی مٹی پر رکھ دیتے کیونکہ ہی وہ مقدی مقام ہے جہاں کا کتات کا سب سے مبارک اور طیب مولود تشریف فرماہوا ہم نے اس کی زیارت سے فوب برکات حاصل کیں ۔ (ص ۱۲۱)

علامہ جمال الدین محمد بن جاراللہ لکھتے ہیں ہرسال بارہ رہے الاقل کی رات الل مکہ کا یہ معمول ہے کہ قاضی مکہ شافعی کی زیرسر پرسی مغرب کی نماز کے بعدلوگ قافلہ درقا فلہ مولد مبارک کی زیارت کیلئے حاضر ہوتے ہیں۔ (الجامع اللطیف ص ۲۰۱)

الل مكه ك قديماً وحديثاً (پہلے اور بعدوالے لوگوں كا) اى بارہ رہے الاقل ك
 تاریخ پر حضورا كرم الليم المحية كے مقام ولا دت پر حاضر ہوكر ميلا وشريف منانے كا ذكر۔

علامة قسطل فی نے (المواہب اللد نیص ۱۳۳۲، جلدا)، امام برہان الدین علی فی (المواہب اللہ نیص ۱۳۳۲، جلدا)، امام برہان الدین علی نے (المورد الروی ص ۹۷) شخ عبدالحق محدث دہلوی نے (ما عبت من السنص ۹۸ مدارج النبوت ص ۱۸، جلدا) مفتی عندایت احمد کا کوری نے (تواری حبیب الدص ۱۲) اعلی حضرت بریلوی نے (فقاوی مضویص ۲۹۲، جلدا) کیا ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں: مکہ معظمہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
 ولا دت باسعادت کے دن ایک الیمی میلا د کی محفل میں حاضر ہوا جس میں لوگ ( اہل

کہ) آپ کی خدمت میں درودوسلام عرض کررہے تھےاوروہ واقعات بیان کررہے تھے جو آپ کی ولادت مبارکہ کے موقعہ پر رونما ہوئے اور آپ کی بعثت سے پہلے جن کا مشاہدہ ہوا' تو اچا نک میں نے دیکھا کہ اس محفل میں انوارو تجلیات کی برسات شروع ہو گئی' انوار کا بیعا کہ محصاس بات کا ہوش نہیں کہ میں نے ظاہری آ تکھوں سے دیکھا یا فقط باطنی آ تکھوں سے 'بہر حال جیسے ہی دیکھا' میں نے خوروحوض کیا تو جھ پر بیر حقیقت یا فقط باطنی آ تکھوں سے 'بہر حال جیسے ہی دیکھا' میں نے خوروحوض کیا تو جھ پر بیر حقیقت کھل گئی کہ انوار ان ملائکہ کی وجہ سے ہیں جو ایسی مجالس میں شرکت پر مامور کئے مجلے ہوتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ انوار ملائکہ کے ساتھ ساتھ رحمت باری تعالی کا نزول بھی ہوتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ انوار ملائکہ کے ساتھ ساتھ رحمت باری تعالی کا نزول بھی ہور ہاہے ۔ (فیوض الحرمین ص الحرمی)

مفتی عنایت احمد کا کوروی لکھتے ہیں جناب رسول الله ملَّالِیْمِیِّم کی بارہویں رہیج الاوّل کو بیہ غلم تبرک مکه معظمہ میں برمکان ولا دت آنخضرت ملَّالِیْمِ اللہوقی ہے۔ (تواریخ حبیب الاص ۱۵)

### هر پیرشریف کومحفل میلاد:

قطب الدین لکھتے ہیں: مولد پاک کے پاس دعا قبول ہوتی ہے وہ معروف و مشہور جگہ ہے اب تک اس کی زیارت کی جاتی ہے۔ اہل مکہ وہاں پر سوموار کو اجتماع کرتے ہیں۔ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور ہر سال بارہ رہے الاوّل کی رات اس کی زیارت کی جاتی ہے۔ (الاعلام باعلام بیت اللہ الحرام ص۳۵۵)

### مولدياك يردُعا ئيں:

اال مكه حضور اكرم كالليظم كے مقام ولادت پاک پرحاضر ہوكر دعائيں مجمى

کرتے ہیں اور ان کی دعا نمیں قبول ہوتی ہیں 'جیسا کہ جناب قطب الدین کی عبارت گزری ہے اور مفتی مکہ شیخ عبدالکریم انقطبی (۱۹۴۰ھ) نے بھی لکھا ہے۔ مولد النبی مالٹین کے پاس دعا کیں قبول ہوتی ہیں اور یہ جگہ محلّہ بنو ہاشم میں مشہور ہے۔ (اعلام العلماء ص۱۵۳)

### عظيم الثان جشن ميلاد:

سمیارهویں رہی الاول کو مکه مرمه کے درو دیوار عین اس وقت توبول کی صدائے بازگشت سے گونج أمھے جبكہ حرم شريف كے مؤذن نے نمازعصر كيلئے الله اكبر الله اكبرى صدابلندى سب لوگ آپس ميں ايك دوسرے كوعيد ميلا دالنبي من شيخ مياركباد دینے لگے۔مغرب کی نماز ہے فراغت یانے کے بعدسب سے پہلے قاضی القصناۃ نے حسب دستور (ہمیشہ کےحصول کےمطابق) شریف صاحب ( مکہ کے حکمران) کوعید میلاد کی مبار کباد دی مجر تمام وزراءاورار کان سلطنت ایک عام مجمع کے ساتھ جس میں د تیراعیان شهر بھی شامل نتھے نبی کریم ملائیلی کے مقام ولادت کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ شاندار مجمع نہایت انتظام واحتشام کے ساتھ مولد النبی کی طرف روانہ ہوا۔قصر سلطنت ہے مولد النبی تک راستے میں دورویہ اعلیٰ درجہ کی روشنی کا انتظام تھا اور خاص کرمولد النبی تواینی رنگ برنگ روشنی ہے رشک جنت بنا ہوا تھا۔ زائرین کا یہ مجمع وہاں پہنچ کرمؤ دب کھڑا ہوگیااورا یک مخص نے نہایت مؤثر طریقے سے سیرت احمدید بیان کی'اس کے بعد شخ فوادنا ئب وزیرخارجہ نے ایک برجستہ تقریر کی ..... آخر میں قابل مقرر نے ایک نعتیہ قصیدہ پڑھا جس کوس کرسامعین نہایت محظوظ ہوئے۔عیدمیلاد کی خوشی میں تمام دفاتر' کچہریاں اور مدارس بھی بارہویں رہیج الا ڈل کوایک دن کیلئے بند کر دیئے گئے اور اس

طرح بیخوشی اورجشن کا دن تحتم ہوگیا' خداے دعاہے کہ وہ ای سروراورمسرت کے ساتھ تو پھر بيدن دكھائے۔آمين

ایں دعااز من داز جملہ جہاں آمین باد

(اخبارالقبله كمكرمه (١٩١٤)

اليي بى ايك ربورث ما منامه اطريقت الا مورجنورى كا العصارة في مثالع كى ـ

قاضي كمه كامعمول:

مشہورسیاح ابن بطوطہ (۲۸ سے سے سفرنامہ میں 'دکر قاضی مکه و خطیبها" كے تحت لكها ب مكه كے قاضى عجم الدين محمر بن محمد الا مام محى الدين الطمرى جو کہ عالم صالح اور عابد ہیں بہت زیادہ صدقہ کرنے والے اور کعبہ شریف کا کثرت سے طواف کرنے والے ہیں اورخصوصاً حضور اکرم مالطینا کی ولاوت کے موقع پروہ مکہ کے شرفاء معززین فقراءاور حرم شریف کے خدام اور مجاورین کو کھانا کھلاتے ہیں۔

(رحلة ابن بطوط ص٩٢، جلدا)

ملاعلی قاری علیدالرحمد نے لکھا ہے: وہاں ( مکد) کے قاضی عالم بر ہانی شافعی رجمة الله عليه اكثر مسافرون اورمقيم شابدين كوكهانا كحلات اوركهانون كآخريس كوني عيشي چیز ہوتی اور ولا دت باسعادت کی صبح کواس امید پر دعوت کرتے اور وسیع وسترخوان بچھاتے تا کہان کی تکالیف دور ہوجا کیں اور آپ کے صاحبزادے جمالی بھی اس معاملہ میں آپ کی اتباع کرتے ہوئے مسافروں اور مقیم لوگوں کو کھانا کھلاتے۔

(الموردالروىص،٣)

# شيخ المحد ثين ملاعلى قارى كمى كامعمول وعقيده:

حضرت طاعلی قاری کی علیه الرحمة چنداکابر کے میلا دمنانے کے معمولات کا ذکر کر کے کستے ہیں:قلت وانا لما عجزت عن الضیافة الصوریة کتبت هذه الاوراق لتصیر ضیافة معنویة نوریة مستمرة علی صفحات الدهر غیر مختصة بالسنة والشهر و سمیته بالمورد الروی فی المولد النبوی (الموردالروی می المولد النبوی)

اب میں کہتا ہوں کہ جب میں ضیافت سوری میمان نوازی (ولنگرسازی)
سے عاجز ہوں تو میں نے میلا دشریف پر یہ کتاب لکھ دی ہے تا کہ ضیافت معنوی 'نوری ہواور ہتی دنیا تک قائم رہاورہ کسی سال اور مہینے سے خاص نہ ہواور میں نے اس کا نام المورد الروی فی المولد النبوی رکھ دیا۔ یعنی میلا دالنبی مظافر کیا ہے کیلئے سیراب ہونے کا ذریعہ ہے۔

# استاذ المحد ثين علامه ابن حجر كلى عليه الرحمة كأعمل:

آپ نے جشن میلا دالنبی طافی اور ذکر میلا درسول مالی یو وستقل کتابیل لکھ کرا پی عقیدت و محبت کا مظاہرہ کیا ہے۔ پہلی کتاب کا نام 'مولد النبی مالی یو بے جبکہ دوسری کتاب کا نام 'مولد النبی مالی یو بے جبکہ دوسری کتاب کا نام 'النعمة الکبری علی العالمہ لمولد سید ولد آدم '' ہاور فاوی حدیثی میلاد شریف کے جواز پر کھا ہے۔

نوٹ: نعمت کبریٰ میں میلا دشریف کے متعلق خلفائے راشدین کے اقوال بھی بعض نسخوں میں پائے جاتے ہیں جن کی اصل نہیں ہے۔علامہ یوسف بن اساعیل بہانی نے

## شورش كالثميري كالتجره:

یائی جاتی ہے اوراُ مت کے اکثر علماء اس پڑمل پیراہیں "۔

مشہور دیوبندی صحافی شورش کامٹمیری نے لکھا ہے: ''سہیل مجھے سیدھا اس
مکان میں لے گیا جومولد النبی مظافرہ کا گیا ہے تھا ایک جیوٹی می لائبر رہی ہے جس
پر تفل چڑھا ہوا تھا۔ بید مکان حضور کے داداعبد المطلب نے حضور کے دالد حضرت عبداللہ
کوان کی شادی پر دیا تھا۔ اس مکان پر کوئی نشان نہیں ۔حضور مظافرہ اس مکان میں ۳۵
سے ۵۳ سال کی عمر تک قیام فرمایا' کی دفعہ جریل امین اس مکان میں تشریف لائے' اس
کے چار کمرے شے۔ ایک کمرہ حضور مظافرہ نے اپنے لئے مخصوص فرمایا تھا۔ میں مولدالنبی
اور بیت النبی کے پاس کھڑا سوج رہا تھا کہ ان مکہ دالوں (سعود یوں وہا بیوں) نے حضور

مالی کی سلوک کیا تھا کہ ان کے مکانوں سے کوئی سلوک کرتے ؟عشق یہاں کچھ اداس ہوجا تا ہے کہ اہل مکہ نے محل اجاڑ دیئے اور کل اٹھادیئے ہیں۔ پورے مکہ میں عہد نبوی کی دوچیزیں رہ گئی ہیں بھجوراورزمزم باقی ننانوے فیصد بورپ کا مال ہے۔ نبوی کی دوچیزیں رہ گئی ہیں بھجوراورزمزم باقی ننانوے فیصد بورپ کا مال ہے۔ (شب جائیکہ من بودم ص ۲۳، ۲۳)

مزیدلکھا ہے: سعودی حکومت نے عبدرسالت مآب کے آٹار صحابہ کرام کے مظاہراوراہل بیت کے شواہداس طرح مٹاویئے ہیں کہ جو چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر محفوظ كرنى چاہئيں تھى وہ ڈھونڈ ڈھونڈ محو كردى گئى ہيں \_كہيں كوئى كتبہ يا نشان نہيں 'لوگ بتاتے اورہم مان لیتے ہیں ۔حکومت کے نز دیک ان آٹار ونفوش اور مظاہر و مقابر کا باتی رکھنا بدعت ہے۔عقیدہ بوحید کے منافی ہے ٔ سنت رسول کے منافی ہے کیکن عصر حاضر کی ہر جدت (نتی چیزیں) جدہ ہی میں نہیں پورے حجاز میں موجود ہے بلکہ برور پھیل رہی ہے کیا قرآن وسنت کا اطلاق اس پرنہیں ہوتا؟ شاہ کی تصویریں ہوٹلوں میں لئک رہی ہیں' انہیں حکومت نے خودمہیا کیا ہے۔ائیرر پورٹ پر اتر تے ہی شاہ کی تصویر پر نظر پڑتی ہے۔ قبوہ خانوں ارریستورانوں میں ان تصویروں کی بہتاب ہے کیکن اس میں کوئی بدعت نہیں بدعت اسلاف کی یادیں بنانے اور باتی رکھنے میں ہے۔ (ایضا ص۲۲) مزیدنکھاہے: سعودی حکومت عشق اور شرک میں فرق نہیں کرسکی عالانکہ عشق رسول کی اساس ادب پر ہے کوئی بے ادب بارگاہ رسالت سے فیفن نہیں یا سکتا 'جوخص جتناباادب موگا تنابی بارگاہ رسالت سے فیض یائے گا۔ (ایضاً)

سعودي ومابيون كاافسوسناك بببلو:

الل نجد صعودی و مابیوں نے مکہ مکرمداور جازمقدس کے باقی علاقہ جات میں

اپنا تسلط جمانے کے بعد جہاں کئی وحشت و بربریت جورو بھا اورظلم واستبداد کے پہاڑ توڑے ہیں وہاں ان کا ایک افسوسناک پہلویہ بھی ہے کہ ان کی وجہ ہے آج مولد پاک میں ویرانیاں ہیں۔ محرحسین بیکل مصری نے وہابیوں کی مولد پاک کی بہر متی کود کھے کرلکھا تھا۔ وانت تسمو بھا الیوم خالیة معمورة بالنحیام حینا آخو و کثیرا ماتر اھا مناخا لا ابل فی زمن الحج وان قوما یرونھا الیوم و کانوا قدراً و هامن قبل ان یسط مس الوها بیون علی اثار ها فیخو الالم فی نفوسھم (فی منزل الوج صفح الالم فی نفوسھم (فی منزل الوج صفح الالم فی نفوسھم (فی منزل الوج صفح الالم فی

لیعنی آج وہ جگہ خالی نظر آتی ہے بلکہ بھی اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ بنالیا جاتا ہے۔حالانکہ بیرجگہ مب سے زیادہ آباد ہوا کرتی تھی 'جن لوگوں نے وہ منظرد یکھا ہےوہ آج وہابیوں کی اس بے حرمتی پرخون کے آنسوروتے ہیں۔

## سعود بول كى عيدالوطني:

مزیدافسوں ہے ہے کہ حکومت سعود ہے کنزویک جشن میلا و یا عید میلا دالنی مظافر آئی منا نا بدعت نا جائز اور خلاف شرح ہے۔ جبکہ ای حکومت سعود یہ نجد یہ وہابیہ کے دیرا جبتمام وانظام ۲۳ متبر کو ہر سال اپنی تخت شینی کا دن مناتے ہوئے ''عیدالوطنی'' منا نا مروج ہے جس میں آئیس کوئی بدعت 'قباحت اور شرح کی مخالفت ہرگز دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی آئیس اتنا حساس ہوتا ہے کہ دور رسالت میں کتنے ہی علاقے فتح ہوئے اسلام کے زیر نگیں آئے وہاں اسلامی پرچم اہرائے گئے لیکن کیا کوئی ایک حوالہ بھی ایسا مل سکتا ہے کہ تا جدار مدینہ کا فیا میں ایش حبے کہ تا جدار مدینہ کا فیا نے کی یاد ہے کہ تا جدار مدینہ کا فیان اس وجہ سے درست ہے کہ اس کا تعلق اپنی ذات کے منائی ہو ہے کا اس کا تعلق اپنی ذات کے منائی ہو ہے کہ اس کا تعلق اپنی ذات کے منائی ہو ہے کہ اس کا تعلق اپنی ذات کے منائی ہو ہے کہ اس کا تعلق اپنی ذات کے منائی ہو ہے کہ اس کا تعلق اپنی ذات کے منائی ہو ہے کہ اس کا تعلق اپنی ذات کے منائی ہو ہے کہ اس کا تعلق اپنی ذات کے منائی ہو ہے کہ اس کا تعلق اپنی ذات کے منائی ہو ہے کہ اس کا تعلق اپنی ذات کے منائی ہو ہے کہ اس کا تعلق اپنی ذات کے منائی ہو ہے کہ اس کا تعلق اپنی ذات کے منائی ہو ہے کہ اس کا تعلق اپنی ذات کے منائی ہو ہے کہ اس کا تعلق اپنی ذات کے منائی ہو ہے کہ اس کا تعلق اپنی ذات کے منائی ہو ہی کہ تا جدا کو کو منائی ہو ہے کہ اس کا تعلق اپنی ذات کے منائی ہو ہی کہ کو کی دور سے درست ہے کہ اس کا تعلق اپنی ذات کے منائی ہو ہے کہ اس کا تعلق اپنی ذات کے دور سے دور سے دور سے کہ اس کا تعلق اپنی ذات کے دور سے درست ہے کہ اس کا تعلق اپنی ذات کے دور سے دور سے دور سے دور سے کہ اس کا تعلق اپنی دور سے دور سے دور سے دور سے کہ اس کا تعلق اپنی دور سے کہ اس کا تعلق اپنی دور سے دور سے دور سے کہ اس کا تعلق اپنی دور سے دور سے دور سے کہ اس کا تعلق اپنی دور سے دو

ساتھ ہے اور "عیدمیلا والنبی" صرف اس لئے بدعت ہے کہ اس کا واسط ذات وسالت مآب علی صاحبھا الصلوات والتسلیمات کے ساتھ ہے۔ آخر سعود یوں کے نزدیک بیفرق کیوں ہے؟

#### وستاوير:

۳۳،۲۳ متبر کے تقریباً تمام اخبارات میں اس کے گواہ ہوتے ہیں کہ نجدی سعودی وہائی حکومت کے قیام کی سالانہ یادگار وسالگرہ عرب پاکستان اور دیگر ممالک کے سعودی سفارت خانوں میں مبارک سلامت کی صداؤں میں بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ ملاحظہ ہو!

#### اسلام آباد:

سعودی کے ۲ کے ویں قومی دن کے موقع پر ایک فائیو شار ہوٹل میں پر تکلف دیے گئے
سعودی کے ۲ کے ویں قومی دن کے موقع پر ایک فائیو شار ہوٹل میں پر تکلف دیے گئے
استقبالہ میں مارکی ہال کے صدر دروازے پر سعودی سفارت کا رمہمانوں کوخوش آمدیہ کہہ
رہے تھے اور مہمانوں کا عرب روایات کے مطابق بوسہ نے رہے تھے کم وہیش ڈیڑھ
ہزار سے زائد مہمانوں نے شرکت کی ۔اب بی تقریب ایک بڑا قومی میلہ بن چکی ہے۔
قاضی حسین احمد اور پر وفیسر ساجد میر بھی شریک ہوئے ۔اس موقع پر کیک کا نے کی رسم
بھی ہوئی سعودی سفیر کی جانب ہے تقریب کے شرکاء کو قر آن پاک کے نیخ مختلف
کتب اور حرم پاک اور مجد نبوی کے بڑے پوسٹر تخفے کے طور پر دیئے گئے۔

کتب اور حرم پاک اور مجد نبوی کے بڑے پوسٹر تخفے کے طور پر دیئے گئے۔

کتب اور حرم پاک اور مجد نبوی کے بڑے پوسٹر تخفے کے طور پر دیئے گئے۔

(روز نامہ نوائے وقت ۲۶–۲۹ سے تقریب کے متر اور حیثے گئے۔

ای طرح سمبر او معرع کواس تقریب مین "اسلام آباد میں سعودی عرب کے قومی دن کی تقریب کی جوتصور روز نامہ نوائے وقت راولپنڈی کے (۲۴ ستمبر کے ) ایڈیشن میں شائع ہوئی ہے۔ اسمیں سعودی سفیرعلی السعو دالعصیر ی کے ساتھ کئی وزراءاور سیاستدانوں کے ساتھ مشہور دیو بندی مولوی سمیج الحق اور مشہور غیر مقلد و ہالی مولوی زبیر احدظہم بھی نظر آ رہے ہیں۔ایک تصور میں مولوی عبدالغفور حیدری دیو بندی کے ساتھ کٹی پینٹ شرٹ ٹائی میں ملبوس افراد اور ایک نظے منہ منگے سرخانون بھی نظر آ رہی ہے ....جبکہ ۲۲ ستمبر استعودی عرب کا مینوائے وقت راولینڈی کے مطابق سعودی عرب کا " ثقافتی طا کفهٔ "اتوار کی سه پهر ۳ بج جناس کونش سنشر میں اینے فن کا مظاہرہ کرےگا۔ عام لوگوں کو بیمظاہرہ و کیھنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ " ثقافتی طا کفہ" سعودی عرب کے ۳ کویں قومی دن کے موقع پر خاص طور پر یا کستان آیا ہے۔ ۲۵ستمبر کے روز نامہ نوائے وقت راولپنڈی کے مطابق سعودی عرب کے قومی دن کے سلسلہ میں گورنر مکہ کی اجازت ہے جدہ میں محفل موسیقی بھی منعقد ہوگی۔

اس سلسلہ میں نجدی دارالحکومت اور وہابی مرکز الریاض میں ایک خصوصی تقریب کی رپورٹ کے مطابق تلاوت قرآن پاک کے بعد سعودی عرب و پاکستان کا قومی ترانہ پیش کیا گیا جس کے احترام میں لوگ کھڑے تضاس موقع پر کیک بھی کا ٹا گیا اور مینا بازارلگایا گیا جے رنگ برنگ جھنڈیوں سے خوبصورتی سے جایا گیا۔سعودی عرب کے جنزل ڈائیر کیٹر ڈاکٹر عبداللہ المعانی مہمان خصوصی تھے۔ جنہوں نے سعودی عرب کا قومی دن منائے جانے پرشکر بیادا کیا۔

(روزنامه بإكستان لا جور٢٥ متمر ٢٠٠١ م)

## دعوت فكر:

ہم ارباب و دانش کو دعوت فکر و ہے ہیں کہ سعودی عرب والوں کے نزدیک صدیوں سے جاری شدہ مسلمانوں کا معمول جشن میلا دالنبی منانا تو بدعت و ناجا نزممنو ع اور خلاف شرع ہولیکن ان کی سعودی حکومت کی سالانہ یا دگار پر خوشیاں منانا 'مبارک بادیں ویتا' کیک کاش' جھنڈیاں لگانا' ترانے سنانا' ان کے احترام میں قیام تعظیمی کرنا' بادیں دیتا' کیک کاش' جھنڈیاں لگانا' ترانے سنانا' ان کے احترام میں قیام تعظیمی کرنا' اس دن کو الیوم الوطنی اور عید الوطنی قرار دینا' محفل موسیقی قائم کرنا اور دیگر بدعات کا مظاہرہ کرنا کس آیت اور حدیث سے ثابت ہے؟

اورخود دیوبندی اورغیر مقلد و پائی "علاء" کا جشن میلا داور محفل میلا د کو بدعت وحرام کہتے ہوئے نہ شرمانا اور پھر سعودی جشن میں شرکت کرنا کس بات کا فماز ہے؟

نوٹ: ای طرح ۵ شوال المکرم ۱۹ اسماھے کو سعودی عرب کی حکومت و سعودی و پابیوں فوٹ: ای طرح ۵ شوال المکرم ۱۹ سماھے کو سعودی عرب کی حکومت و سعودی و پابیوں فوٹ: مدسالہ جشن بادشا ہت بھی منایا ہے۔ بتا ہے اس جشن کی شری حیثیت کیا ہے "
مولد یاک کے خلاف سعود یول کی تازہ ہرزہ مرائی:

اپی ذاتی امور کی اس قدر نمود و نمائش اور شحفظ کرنے والوں کے سینوں میں آقائے کا نکات حضرت رسول کریم (مگانیکی کی کیا وقعت و اہمیت ہے؟ یہ کسی بھی صاحب بھیرت پر پوشیدہ نہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مزارات مقدسہ اور والدہ ماجدہ رسول اکرم (ملائیکیم) کی قبر مبارک کے ساتھ جوسلوک ان نجد یوں نے کیا وہ ہر درمندمسلمان کے سامنے ہے۔ان کی تازہ ہرزہ سرائی ملاحظہ ہو!

۲۰ اگست هو ۲۰ کی اشاعت میں روز نامه پاکستان لا ہور نے خصوصی

ر پورٹ کے تحت یہ خبر شاک کی ہے کہ حضور نبی کریم مالٹیکم کی جائے پیدائش تغیراتی منصوبہ کی زدمیں آگئی''جبل عمر'' سکیم کوعملی جامہ پہنانے کیلئے سینکٹروں عمارتیں گرادی جا کیں گی جن میں حضور نبی کریم (ماللیلم) کی جائے پیدائش پر کھڑی عمارت بھی شامل ے جے حضور کے گھرتے تعبیر (یاد) کیا جاتا ہے اور یا بندیوں کے باوصف دنیا بھرے آئے ہوئے اہل اسلام ج كعبداور ديكر مواقع يراس كھركى زيارت سے بھى سرفراز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔اس کھر میں کوئی مختی نہیں لگائی گئی نہ ہی اس بارے میں ذرائع ابلاغ میں پچھشائع ہوا ہے کیل بعض مسلمان پوچھتے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک معودی ماہر تغمیرات ڈاکٹر سمج انگاوی نے اس پرصدائے اجتاع بلند کی ہے اوراس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ نبی آخرالز مان ( مان الدیم) کے گھر مبارک کو بیجانے کی کوششیں کریں گے ۔سعودی حکومت نے جبل عمر سکیم کے تحت جوعظیم تعمیراتی منصوبہ بنایا ہے اور جس کی زدمیں حضور نبی اکرم ( ملافیلیم) کے گھروالی عمارت بھی آئے گی اس امر کا متقاضی ہے کہ عالم اسلام مے ممالک اس منصوبہ کے حوالے سے صدائے احتجاج بلند کریں اور سعودی عرب سے مطالبہ کریں کہ وہ تاریخ کومٹانے کی کوشش نہ کرے۔خودسعودی حکومت کوبھی اس طرف توجہ دینی چاہیئے بھلا کوئی ہمارے ثقافتی ورثوں کو یا ور شہو بچانے کیلے ، تو نہیں آئے گا۔ بیر بات تو سبھی کومعلوم ہے کہ سعودی حکمران اور دہاں کے علماء محمد بن عبدالو ہاب نجدی کے اقوال ونظریات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔اس لئے سعودی حکومت کسی ثقافتی ورثه کی قائل معلوم نہیں ہوتی ۔ چنانچے سعودی عرب کے شنرادوں میں تنجارتی نوعیت کی تغییرات کسی ایسی عمارت کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا جے ثقافتی ورثہ سے تعبير كياجا سكے\_(روز نامه يا كتان لا ہور)

چونکہ سعودی عرب میں خودساختہ اصول وضوابط کی پابندی کی جاتی ہے۔ لبذا ان کے زعم میں اسلامی بادگاریں قائم رکھنا ہے دینی ہ اور'' حکومتی وسعودی'' یا دگاریں قائم کرناد بنداری اور تو حیدہے۔ (معاذ اللہ) ہوم میلا د النبی منانا شرک و بدعت ہے اور یوم حکومت مناناعشق ومحبت ہے۔ (استغفر اللہ)

## سعود يول كادو براكردار:

مصر کے ایک دانشور' الاستاذ احمد بددی' کا ایک مضمون ملاحظہ ہو جوشاہ فہد
اوران کے مفتی اعظم عبدالعزیز بن باز کے نام شاکع ہوا۔وہ لکھتے ہیں: و ہابیوں کے سب
سے بروے مفتی عبدالعزیز بن باز کے خیال میں '' میلا دالنبی مُلْاثِیْمُ منا نا بدعت اور کسی بھی
ملک یا قوم کا قومی دن منا نا جا کڑ ہے جیسے اس نے فتوی ویا کہ میلا دالنبی مُلْاثِیْمُ منا نا بدعت
ہاور ہر بدعت گراہی ہاور ہر گراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔وہاییوں کے مفتی
نے اس حدیث یاکودلیل بنایا کہ ہرئی چیز بدعت ہاور ہر بدعت گراہی ہے اور گراہی

حیرت کی بات ہے کہ وہا ہوں کا مفتی محفل میلا دشریف کو بدعت و گراہی اور دوزخ کا باعث ہجھتا ہے بلکہ حضور نبی کریم منافی کے میلا شریف کوشرک قرار دیتا ہے۔ حالانکہ سعودی قو می دن کی بھی کوئی فرہبی یا دینی اہمیت نہیں اور نہ ہی اس کی قرآن وسنت سے کوئی دلیل لائی جاسکتی ہے۔ کیونکہ سعودی عرب کے قو می دن کی محفلوں کے بارے میں ہم نے اس کی مخالف رائے نہیں سی اور بیدن جزیریہ عربیہ کے تخت پر شاہ عبدالعزیز کے جلوہ افروز ہونے کی یا دہیں منایا جاتا ہے۔ ان محفلوں میں شاہ عبدالعزیز کی شان و شوکت کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں اور لیے چوڑے مال خرج کئے جاتے ہیں۔ شیلی شوکت کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں اور لیے چوڑے مال خرج کئے جاتے ہیں۔ شیلی

ویژن ریدیواخبارات میں ٹیلی گرام اشتہارات تمریک شائع کرائے جاتے ہیں اور شاہ کی شان میں ایسے ایسے مضامین لکھوائے جاتے ہیں جن میں غلط فقرے بھی تھلم کھلا استعال ہوتے ہیں۔ کتنی عجیب وغریب بات ہے کہ وہائی قانون محفل میلا والنبی (مالطینام) کی تقریبات کوبدعت اور ناجائز سمجھ کررو کتاہے جبکہ سعودی عرب کے قومی دن منانے کوجائز قراردیتا ہےادراس کی تمام تقریبات کو بدعت نہیں بلکہ جائز اورضروری سمجھتا ہے۔ ہمیشہ وہابوں کامفتی قول و نعل کے اس تضاد کا شکار کیوں رہتا ہے۔ کیامفتی صاحب بیفتوی وے سکتے ہیں کہ تو می دن منانا کفروشرک یا بدعت ہے؟ خدا کی تتم اگروہ ایسافتو کی صاور کر د بے تواس کا سرکاٹ دیا جائے اوراس کا نام ونشان تک مٹایا جائے اوراس کا منصب چھین لیا جائے ۔میلا دالنبی منافیظ اور قوی دن کے بارے میں مختلف فتو وُں کے دوسب ہیں۔ ببلاسب میلادشریف منانے ہے رو کنا ایک مہری انگریزی سازش ہے۔ جے انگریزوں کی خفیہ ایجنسیوں نے تفکیل دیا۔اس تایاک منصوبے کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد حضور ملافياتي كأشخصيت كومجروح كرنا اورآب كي تعظيم وتكريم كوختم كرنا ہے اس سازش كو عملی جامہ بہنانے کیلئے انگریزی ایجنسیوں نے بیٹایاک منصوبے محمد بن عبدالوہاب کے سپرد کیا اوراس کی جمیل کیلئے ہرممکن مدداور تمام وسائل اس کے سپرد کردیے کیونکذاسلام کے دشمن بیجانتے ہیں کہ سلمان اگراینے نبی سے منقطع ہو گئے تواسی کمجانے وین اپنے اسلام اورائے رب ہے بھی منقطع ہوجائیں گے۔تاریخ کے دہ منحوں مناظر بھی ویکھیے جب ان دہابیوں نے اہل اسلام کےخلاف ہی مورچہ بندی کی اور انگریز کی طرف سے سیر د کیا جانے والا نایاک فریضہ محمہ بن عبدالوہاب سے ابن باز تک خوب نبھایا۔ دوسرا سببة وی دن منانے کی اجازت سراسرابن باز کا کارنامہ ہے جب تک وہ اس کی اجازت

دیے رکھے گا وہابیوں کے تمام علاء اس کو بے چون و چرالتلیم کریں سے وہابیت کی خدمت کیلئے خطرناک کروار این باز اوا کررہا ہے۔اے لوگو! ہمیں اس بستی سے نکالؤ وہابیوں کامفتی مبہوت ہوگیا اور گونگا بہرابن گیا ہے۔اے وہابیوں کے سب سے بڑے مفتی یہ فکری انح اف نہ ہی تعصب اور قول وفعل کا تضاو کیوں؟

سوال: اپنی خواہشات کے متعلق طلال وحرام کا فتوکی کیوں دیتے ہو جبکہ نفسانی خواہش حق وصدافت کا چرہ دیکھنے سے اندھا کردیتی ہے کیاتمام اُمت اسلامیہ کا یوم میلا دمنا ٹا بدعت اور گراہی ہے اور (سعودی عرب) کا قومی دن منا ٹا جائز ہے؟ ہمیں جواب دواللہ تعالی تہمیں نفع (ہدایت) دے۔

(ما بنامه رضائے مصطفے گوجرانوالی سے ۱۸ نومبر ۱۹۹۸ء)

نون: کویت کے سابق وزیر اوقاف و ندہی امور الشیخ السید بوسف ہاشم الرفاعی فی میں ایک مستقل کتا بچہ تصبیحة لاخوان دجد "کھے کرسعودی نجد یوں کومتنبہ کیا ہے۔ الل مدین کے محبت بھرے معمولات:

سطور ذمل میں اہل مدینہ کے معمولات ملاحظہ ہوں!

علامه ملاعلی قاری لکھتے ہیں: و لاهل المدینة کثر هم الله تعالی به احتفال و علی فعله اقبال (الموردالروی ساس)

اورابل مدینه الله تعالی انہیں زیادہ کرے! وہ اب بھی میلادی محفل کرتے ہیں اوراس کام پر پوری توجد دیتے ہیں۔

جشن میلاد کے سلسلہ میں اسلاف کے مختلف ومتعدد معمولات کا ذکر کرتے

ہوئے اس دور کی عظیم ہستی شیخ ابواسحاق ابراہیم بن عبدالرحمٰن کے متعلق رقم فرماتے ہیں: جب وه مدینه منوره (واکی مدینه منوره رسول اکرم ملاتیج میرافضل صلوة اوراکمل تحیت مو) میں ہوتے تو وہ میلا دالنبی ملائیلیم مناتے کو گوں کو کھانا کھلاتے اور فرماتے کاش! مجھے طافت ہوتو میں اس ماہ رہیج الاول کے ہردن ایبااہتمام کرتا۔ (ایضا ص۳۳)

🗴 علامة حسن برزنجی مدنی (۹ کااه) نے لکھا ہے: آپ مُلاثِیم کی ولا دت شریف کے ذکر کے وقت کھڑا ہونے کوان امامول نے جوصاحب روایت ورایت ہیں اچھا جانا ہے۔ پس سعادت ہے اس محفل کیلئے جس کی مراد ومقصود کی غایت نبی مان المار کے تعظیم ہو۔ (مولود برزنجي ص ٢٥)

مفتی عنایت احمه کا کوروی نے لکھا ہے: جناب رسول اللہ ماٹی کی کی بار ہویں رہیج الا ول كومد يندمنوره ميں محفل متبرك مجدشريف نبوى ميں ہوتى ہے۔

(تواريخ حبيب الأص١٥)

💠 مولا ناعبدالحق الله آبادي نے لکھاہے: ہم نے اپنے شیخ ومرشد عمد ۃ المفسرین و زبدۃ المحد ثین شاہ عبدالعلی نقشبندی مجددی قدس سرہ کو دیکھا ہے کہ حضور کے میلا د کی خوشی میں ۱۲ رہے الاوّل ۱۲۸۷ ھے کومسجد نبوی شریف میں جومحفل منعقد ہوئی اس میں شریک ہوئے۔ محفل صحن معجد میں بھی تھی اس میں مختلف علماء جومنبر پر روضہ شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے بیان فرماتے 'ذکرولادت کے وقت قیام کرتے اس مبارک محفل کی کیفیات احوال اور برکات جوظہور یذیر ہوئیں ان کا بیان حبطہ تقریر وتحریر سے بابرب\_(الدرامظم ص١١١)

نو ا: حکومت کی طرف سے یابندیوں کے باوجود آج بھی حرمین شریفین میں دن

رات محفل میلادیج رہی ہے کیونکہ وعدہ الی ہے :ور فعناك لك ذكرك\_ ليعنى ع....رے كا يونى ان كاچ جارہ ؟

الل مصراور الل شام كامعمول:

علامه ملاعلی قاری علیه الرحمة نے لکھا ہے مصراور شام والوں برمحفل میلا وک وجه سے بہت عنایت ہے اور ایک باعظمت سال میں اسی میلا دمبارک کی رات کومصر کے باوشاہ نے بوامقام حاصل کیا۔ میں ۸۵ سے میں میلا وشریف کی رات جبل علتیہ کے قلعہ میں سلطان شاہ مصرر حمة الله علیہ کے یاس حاضر جوائیں نے وہاں جومنظر ویکھا اس سے <u> مجھے ہیب</u>ت ومسرت محسوس اورعوام کی بعض باتیں نا گوارگز ریں ۔اس رات میلا دخوانی اور حاضرین میں ہے واعظین شعراءاور دیگرنو کروں غلاموں اور خادموں پرخوب خرج ہوا' میں نے اے قلمبند کرلیا۔ دس ہزار مثقال خالص سوتا' قیمتی لباس' کھانے' مشروبات' خوشبو کیں' موم بتیاں ۔علاوہ ازیں دیگرخورد ونوش کی سیر کرنے والی چیزیں اور نہایت خوش آواز قاریوں کی پچیں جماعتیں تیار کی گئیں اوران میں سے ہرقاری کو بادشاؤ امراء اورمعززین سے ہیں ہیں قیمتی جوڑے ملے۔علامہ خاوی فرماتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ حرمین شریقین کے خادمین جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شار منکرات اور برائیوں کے خاتمہ اورمٹانے کی تو فیق عطا فر مائی ادر وہ رعیت کواپنی اولا دسجھتے تھے اور عدل وانصاف میں انہیں کافی شہرت حاصل تھی تو اللہ تعالی نے اپنے لئنکرو مدد کے ساتھ ان کی حاجت روائی فرمائی۔ان میں سعید شہر مصدق اور ابوسعید عقمق جیسے جواں ہمت بادشاہ تھے جب بیہ بادشاه حمله آور ہونا جا ہے تومحفل میلا دکو باعث فتح سمجھ کرچل پڑتے اور آپ یقین سیجئے کہ عقمق کے زمانہ میں قراء کی تمیں سے زیادہ جماعتیں نکل پڑتیں ۔ ہرفتم کے ذکر جمیل

میں مصروف رہتیں جن کی وجہ سے بڑی طویل وعریض مہمات سر ہوتیں۔ (المور دالروی ص•۱،متر جم ص ۲۷،۲۷عربی)

ملاحظہ فرمائیں: کس قدر نیک پارسا' متقی' عادل' منصف' عبادت گزار' مجاہداور دیندار لوگ محفل میلا دمنعقد کرتے ہوئے اپنے مقاصد ومرادیں حاصل کرتے رہے ہیں۔ اندلس اور مغرب کے مسلمانوں کاعمل :

ملاعلی قاری مزیدارقام پذیر بین ای طرح اندلس اور مغرب کے بادشاہ بھی محفل میلا دمنعقد کرتے ہیں اور اس کے لئے ایک رات مقرر کر لیتے ہیں جس میں دو گھوڑوں پرسوار نکل پڑتے اور جیدعلائے کرام کو اکٹھا کر لیتے اور جو بھی جس جگہ ہے گزرتا تو وہ کفار میں کلمہ ایمان بلند کرتا۔ (ایسنا: ص ۲۸)

# الل روم كاعمل:

مزیدر قمطراز ہیں: میراخیال ہے کہ دوسرے بادشاہوں کی روش کے پیش نظر اہل روم بھی اس کارخیر میں پیچھے نہیں رہے ہوں گے۔(ایضاً:ص ۲۸)

# الل عجم اورمحفل ميلا د:

مزید تحریر فرماتے ہیں: جہاں تک عجمیوں کا تعلق ہے تو میری دانست کے مطابق جب بیہ عظم ماہ اور مکرم وقت آتا ہے تو برسی بڑی محفلیں منعقد ہوتی ہیں اور ہر خاص وعام وفقرائے کرام کیلئے رنگار تگ کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے ختم پڑھے جاتے ہیں نگاتار تلاوتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے بڑے برے معیاری تصیدے پڑھے جاتے ہیں اور ہرتشم کی نیکی و خیرات کی جاتی ہیں اور مختلف طریقوں سے سرور و خوشی کا اظہار کیا

جا تا ہے اور یمی نہیں بلکہ کچھ بوڑھی عور تیں تو سوت کات کر اور بنوا کر محفلیں منعقد کرنے کیلئے کمر ہمت با ندھتیں اوراس میں بزرگوں اور بڑے بڑے لوگوں کودعوت دے کرجمع كرتى بين او محفل ميلا د كے دن مقدور بحرضيافتين كرتى بين علاء ومشائخ مولد معظم اور مجلس مرم کی جس قدر تعظیم کرتے اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اس امید کے پیش نظراس جگہ حاضر ہونے کا انکار نہ کرتا تا کہ اس محفل کا نور وسرور حاصل ہو۔ پینخ المشائخ مولانا زین الدین محمود بیدانی نقشبندی کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ جب سلطان زمان ٔ خا قانِ دوران ٔ ہما یوں بادشاہ ( اللہ انہیں غریق رحمت كرے اور بہترين جگه عنايت قرمائے ) نے حضرت شيخ فدكور كى زيارت كرنى جا بى تاكه بادشاہ کواس زیارت کی وجہ سے مدد و وامداد حاصل ہوئو سے ملاقات ہے انکار کر دیا اور الله ك ففل سے بادشاہوں سے مستغنی ہونے كى وجدسے بادشاہ كواسے ياس آنے سے بھی روک دیا توبادشاہ نے اپنے وزیر برام خال سے اصرار کیا کہ کی جگدا کھے ہونے کی کوئی صورت نکالی جائے علے ہے تھرسے وفت میں ہی کیوں نہ ہواور وزیر نے بیسنا ہوا تھا کہ یہ بزرگ کسی (عام طور پر) کسی تمنی وخوشی کی محفل میں شرکت نہیں کرتے 'ہاں البية محفل ميلا د النبي من الثين لم بهوتو و ہاں اس كى تعظيم كى خاطر حاضر ہو جاتے ہيں ۔ جب بادشاه كويمعلوم مواتواس في ايك شابان محفل ميلا دمنعقد كرفي كاحكم ديا، جس مين شمقتم کے کھانوں مشروبات ' خوشبوؤں' اگر بتیوں وغیرہ کا اجتمام کیا گیا۔ اس محفل میں بزرگوں اور سجیدہ لوگوں کو دعوت، دی گئی تو حضرت شیخ بھی خدام کے ہمراہ محفل میں تشریف لائے تو بادشاہ نے بدست ادب اور تو فیق ایز دی کی سعادت کیلئے خودلوٹا پکڑا اور وزیر نے بادشاہ کے حکم سے نیچے طشت تھا ہے رکھا تا کہ شیخ مہریان ہوجا کیں اور نظر

شفقت فرما دیں کو ان دونوں نے شیخ کرم کے ہاتھ دھلائے۔اللہ تعالی اوراس کے رسول مالٹی کے اللہ تعالی اوراس کے رسول مالٹی کی خدمت کر کے انہیں بڑا مرتبداور عظیم مقام حاصل ہوا۔(ایسنا:ص۱۱،مترجم ص۳۹عربی)

# مندو پاک اور محفل وجشن میلاد:

ندکورہ بالاحوالہ جان ہے واضح ہے کہ مخفل میلا واور جشن میلا دے کوئی بھی مسلمان اٹکارنہیں کرتا' ہر دوراور ہرعلاقے کے مجبان رسول مکافیج آنے اپنے اپنے ذوق اور انداز کے مطابق اس محبت بھرے ممل کا مظاہرہ کرنے میں کوئی کی نہیں گی ایسے ہی ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں نے بھی اس عمل میں کسی بے تو جبی اور عدم دلچیں کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ اپنے ماحول' علاقہ' کلچر' تہذیب اور حالات کے مطابق بڑھ چڑھ کر اس سلسلہ میں خوشیوں' مسرتوں اور جشنوں کا ظہار کیا ہے۔

علامه على قارى عليه الرحمة لكت إن وبلاد الهند تزيد على غيرها بكثير مما اعلمنيه بعض اولى النقد والتحرير - (الموردالروى ٢٨،٢٨ في)

میری معلومات کے مطابق ہند دستان کے مسلمانوں نے اس سے بڑھ چڑھ کرجشن میلا دمنانے کا اہتمام کیا ہے۔

## علمائے اسلام کے معمولات وفرآ وی جات:

سطور ذیل میں علمائے اسلام کے چند فقا وئی جات بھی ملاحظہ ہوں! ا۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة لکھتے ہیں: میرامؤقف بیہ ہے کہ میلا دالنبی مناطق اصل میں خوشی کا ایک ایسا موقع ہے 'جس میں لوگ جمع ہوکر بفقد رسہولت تلاوت

قرآن کرتے ہیں اور ان روایات کا تذکرہ کرتے ہیں جوآپ اللہ فی المحقیق منقول ہیں اور آپ کی ولا دت طیبہ کے دفت رونما ہونے والے مجزات اور خلاف عادت واقعات کے بیان پرمشمل ہوتے ہیں۔ بعدازیں ایکھے کھا نول سے ضیافت ہوتی ہے اور وہ (مسلمان) اس نے ایکھے کام پرمزیدا ضافہ کے بغیر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ایساعمل کرنے والے کواس پر تو اب ملتا ہے کیونکہ اس میں نبی کریم مگار فیلیم اور آپ کے میلا دشریف پرولی مسرت کا اظہار ہے۔ (الحادی للفتا وی ص ۱۸ مجلدا)

۱۲ سبط ابن جوزی لکھتے ہیں: اربل کے بادشاہ سلطان مظفر کی منعقد کردہ محفل میلا دشریف بیس عالی مرتبت الماء وصوفیاء حاضر ہوتے' انہیں شاہی خلعتوں ہے نوازا جا تا۔ (مرآ ة الزماں جلد ۸ بھی ۱۸ الحاوی للفتا وی جلد ابص ۱۹۰)

نوث: حافظ ذہبی علیہ الرحمۃ نے بھی اس کا اعتراف اچھے جذبات کے ساتھ کیا ہے۔ (سیراعلام العبلاء ص ۲۷۵ جلد ۱۲، ابن کثیر نے البدایہ والنہا ہیں ۱۳۶، جلد ۱۳ اور علامہ یوسف صالحی نے سیل الحدی ص ۳۲۳، جلدا)

س۔ امام سیوطی علیہ الرحمۃ نے شیخ الاسلام حافظ ابن ججرعسقلانی علیہ الرحمۃ کا ایک دونوی "نقل کیا ہے۔ جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ" اگر میلا دشریف میں نیکی کے کام کے جا کیں اور برے امور سے بچا جائے تو یہ ایک اچھا نیا عمل ہے جس کی اصل بخاری وسلم کی روایت ہے کہ جب نبی کریم کالٹی کے نہ یہ نہر یف میں یہود یوں کوروزہ رکھتے دیکھا تو آپ نے بھی سیدنا موئی علیہ السلام کا دن منایا۔ تو جب سیدنا موئی علیہ السلام کا دن منانا درست ہے تو امام الانبیاء سیدنا محمد رسول الله ما گائی کے الداء میں منانا درست ہے کو کہ مولد الشریف

للسخاوی،الموردالروی ۳۲ بعلی القاری،روح البیان ۱۹۳ ،جلد۵،سیرت حلبیه ص ۸۰ جلدا،سیل الهدی والرشاد ۳۱۵،جلدا)

۱- امام القراء الحافظ محر بن عبدالله من الدین الجزری الثافتی (۱۹۲۰ مه) نے لکھا ہے: (ایولہب پر میلا دالنبی کی خوثی میں عذاب کم کردیا ہے) اگر ابولہب بیسے کا فرکوجس کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک پوری سورت نازل ہوئی۔ آپ مخالط کی ولادت مبارکہ پر اظہار مسرت پر انعام سے نوازا جاتا ہے تو پھر کیا اس ایما نداز توحید پرست اور مخلص مسلمان پر انعام نہ ہوگا جوائے نبی مخالط کے میلاد شریف کی خوشی منا تا ہواور آپ کی محبت میں حسب استطاعت خرج کرتا ہوئی رومیر ایقین ہے کہ مولا کریم کی طرف سے اس کی جزاء یہ ہے کہ وہ اپنے فضل عمیم سے اسے ابدی نعتوں والی جنات میں داخل فرماد ہے۔ اس کی دور اپنے نفش عمیم سے اسے ابدی نعتوں والی جنات میں داخل فرماد ہے۔ (عرف التعر یف بالمولد الشریف ، الحاوی للفتا و کی جلد ا، ص ۱۹۲ ، مبل الحد کی والرشاد ص ۱۹۷ ، مبلدا)

مزید فرمایا بمحفل میلاد کا مقصد شیطان کوذلیل کرنا اور مسلمانوں کوخوش کرنا ہے (الموردالروی ص ۳۱)

مزید فرماتے ہیں جمفل میلاد والے پورے سال کھمل امن رہتا ہے اور آرز وئیں پوری ہونے کی خوشخبری بہت جلد ملتی ہے۔

(الموردالروي سيم البدي ص ٢٢ سي البدي ص ٢٢ مع الماء الواري ميم ٢٠٠٠)

مزید کہا ہے: جب عیسائی اپنے نبی کو پیدائش کی رات کو 'عیدا کبر'' قرار دیتے بیں تو مسلمانوں کو اپنے نبی کی تعظیم کا زیادہ حق حاصل ہے اور بیمسلمانوں کیلئے بہت درست ہے۔ (المور دالروی ص ۳۱)

۵۔ حافظ مش الدین بن ناصر الدین دشقی علیہ الرحمة لکھتے بیں مجیح احادیث سے عابت ہے کہ ابولہب کیلئے پیر کے دن نبی کریم مالی فیڈی کی ولادت کی خوشی میں (اپنی لونڈی) فی بیرک زاد کرنے کی وجہ سے عذاب میں شخفیف کردی جاتی ہے۔ پھر بیا شعار پڑھے:

انا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا اتى انه في يوم الاثنين دائماً يخفف عنه للسرور بأحمدا فماظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسروراً ومات موحدا

جب بیابیا کافرہ جس کی قدمت (آسان سے) نازل ہوئی۔ اس کے ہاتھ نارچہنم میں ہمیشہ بتاہ ہوجا کیں۔ (روایت میں) آیا ہے کہ ہرسوموارکو ہمیشہ احمیجتیٰ مانا فیا کی کی اور اللہ میں) نارچہنم میں ہمیشہ احمیجتیٰ مانا فیا کی کی اور اللہ کی خوش کے متعلق کیا خیال ہے جس فی ساری عمرولا دی احمد مصطفا پرخوش کی اور آخردم تک تو حید پر قائم رہا۔ (موردالصاوی فی مولدالهاوی، الحاوی للفتا وی ص ۱۹۷، جلدا، سل الہدی والرشادس ۱۳۲۷، جلدا)

٣ ۔ ابوالفضل كمال الدين جعفر بن تغلب بن جعفرالا دفوي (٣٨ ٧هـ) لكھتے ہيں:

ان كے معتداور معتبر دوست ناصر الدين محمود ابن العلماء نے بيان كيا ہے كه ابوالطيب محمد بن ابراہيم السبتى المالكى (١٩٥٥ هـ) جوطوس كر بن والے تضان كاشار متقى علماء ميں ہوتا ہے وہ ميلا والني مالئي المالكى ون ايك مدرسہ كر قريب سے كر رے اور مدرسہ كر مبتم سے قرمايا: يا فقيه و هذا اليوم سرود اصرف الصبيان فيصرفنا -

اے فقیہ! آج عیدمیلا دالنبی مالٹیڈ کا دن ہے 'بچوں کوچھٹی دے دو( تا کہ وہ بھی عیدمیلا دمنا کیں) پس وہ ہمیں چھٹی کراتے تھے۔

(الطالع السعيد بحوالة الحاوى للفتا ويُ صُ 192، جلدا)

اس روایت کونقل کرنے کے بعدامام سیوطی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں: بیان ہزرگوار
کی طرف سے میلا دشریف کو برقر ارر کھنے اور اس کا انکار نہ کرنے پرایک (قوی) دلیل
ہے اور بیشخصیت مالکی فقیہ اور علوم متداولہ پر کا ال عبورر کھنے والے تھے تھوئی و پر ہیز
گاری کے حامل تھے۔ ابوحیان وغیرہ نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔ ان کا وصال
مواح ہے ہیں ہوا۔ (الحاوی للفتا وی ص 192، جلدا)

2- امام شمس الدین محمد بن عبدالرحل بن محمد طاوی (۹۰۴ه) علیه الرحمة فرماتے ہیں:

محمد محمد ملی کئی سال تک میں محفل میلا دمیں شرکت سے مشرف ہوا اور مجھے
معلوم ہوا کہ بیم محفل پاک کتنی برکتوں پر مشمل ہوا۔ اور بار بار میں نے مقام ولا دت کی
زیارت کی اور میر سے شعور کو بہت زیادہ فخر حاصل ہوا۔ اور میں نے وہاں انعقاد محافل
میلا دالنبی کا مشاہدہ کیا۔ (المورد الروی ص۲۷)

O ..... مزید فرماتے ہیں: کہ یہ حقیقت جمرب اور آزمودہ ہے۔ (ایضاً ص ۲۷)

۸ - شیخ الاسلام امام شہاب الدین عبد الرحمٰن بن اساعیل بن ابراہیم المقدی الدشقی المعروف ابوشامہ (۲۷ ھ) امام نووی علیہ الرحمة کے استاذ لکھتے ہیں: بے شک میلا دشریف کا اہتمام الیجھے نئے امور میں سے ہاور نبی کریم مالی تی کی محبت و تعظیم کا اظہار ہے اور اس بات پرشکر اواکر تا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول مالی کی کورجمۃ للعالمین کی صورت میں بھیج کرا حیان فرمایا ہے۔

(الباعث ص۱۰، سبل الهدیٰ ۱۵ ۳، جلدا، سیرت حلبیه ص۱۰۰، جلدا) - امام ملاعلی قاری کمی (سماماه هے) علیه الرحمة رقمطراز میں: تم اس ماه مقدس (رئیج الا وّل) کی تمام را توں اور دنوں میں اس عمل (جشن

میلاد) کوجاری رکھنا پند کرتے ہیں .... میں کہنا ہوں کہ جب میں ظاہری وعوت سے عاجز ہوں تو بیاوراق ( کتاب الموردالروی) میں نے لکھد سے بیں تا کہ بیمعنوی نوری ضیافت ہوجائے اور زمانہ کے صفحات پر ہمیشہ رہے۔ سال کے کسی مہینہ سے مختص نہ ہو اور میں نے اس کتاب کا نام "المور والروى في مولد النبي" ركھا ہے۔ جہال تك محفل میلاد شریف منعقد کر کے میلاد شریف پڑھنے (اور بیان کرنے) کا تعلق ہے تو اس (سلسله) میں صرف انہی باتوں پر اکتفا کرنا جائیے 'جنہیں ائمہ حدیث نے اپنی اس موضوع (جشن ميلا دومحفل ميلاد) پرکهی گنی کتب بن بيان کيا ہے جبيها که "الــــودد الهنيي" (للامام الى زرعدالعراقي) يا اليي كتب جواس موضوع كيليمختص تونهيس كيكن ان مين ميلادشريف كاذكر صدراً آيا بي جيام بيني كى كتاب ولائل الدوة اورعبدالرحن بن احمد بن احب السلامي البغدادي كى كتاب "لطائف المعارف..... (محفل ميلاد شریف) میں علاوت قرآن پاک کھانا کھلانا 'صدقہ کرنا اور رسول پاک ملافیتا کی تعریف پر مشتل نعتیں پڑھنا کافی ہے جو کہ نیکی اور عمل آخرت کی طرف دلوں کو راغب کریں (پر) صاحب ميلا د پردرودوسلام مور (المولدالروي ص٣٣)

•ا۔ زابد قدوہ معمر امام ابواسحاق ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن ابراہیم بن جماعہ المقدی الشافعی (۹۰ء ) نے فرمایا: میرے بس میں ہوتو میں رہیج الاق ل شریف کے پورے مہینے میں محفل میلاد شریف کا اہتمام کروں آپ کا معمول تھا کہ مدینہ منورہ میں میلادالنبی مالین کے موقع پر کھانا تیار کر کے لوگوں کو کھلاتے۔ (الموردالروی صسم سرا الله میلادالنبی کا ایش کی کھانا تیار کر کے لوگوں کو کھلاتے والموردالروی صسم سرا دارہ میں میلاد منعقد کر کے انتہائی خوشی کا اظہاراور ذکر میلاد سننے سنانے والے بے پناہ اجروعظیم کا میابی

حاصل كرتے ہيں۔(المياد دالدي يص ٥٨)

مزید فرماتے ہیں: جس نے نبی کریم الی نی کے میلا و پرایک درہم فرج کیا تو آپ مالی فی اس کیلے شافع مشفع ہوں کے اور میلا دشریف پر فرج کئے گئے ہر درہم کے عوض اللہ تعالیٰ اے دس گناہ فیادہ اجروتو اب عطافر مائے گا۔ (مولد العروس م) ۱۱۔ امام صدر الدین موہوب بن عمر الجزری (۲۲۵ ھ) فرماتے ہیں انسان نبی کریم مالی فی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ارادہ وتو فیق کریم مالی فی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ارادہ وتو فیق کے مطابق ثو اب یا تا ہے۔ (سبل البدی والرشاد می ملیہ مبلدا)

اسا۔ حافظ میں الدین ذہبی (۲۸۸ کھ) علیہ الرحمة نے ملک مظفر کے انعقاد برم

۱۳۔ حافظ مس الدین ذہبی (۴۸ء) علیہ الرحمۃ نے ملک مظفر کے انعقاد برم میلا دشریف کو بڑے اچھے جذبات کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس کے میلا دالنبی منافظ کے منانے کے انداز کو الفاظ بیان کرنے سے قاصر ہیں۔

(سيراعلام العبلاء ص ٢٥٥، جلد١١)

۱۳ صافظ ابن کثیر علیہ الرحمة نے بھی شاہ اربل کوسرا بیتے ہوئے انعقاد محفل میلاد النبی مالٹی کی گئی کی خوب تعریف کیا کرتا تھا النبی مالٹی کی کی خوب تعریف کیا کرتا تھا ادراس کا بہت شاندارا ہتمام کرتا تھا۔

(البدایدوالنهاییس۱۳۱، جلد۱۳۱ سبل الهدی والرشاد ۱۳۳،۳۹۳، جلد۱)

۱۵۔ امام ابوذر عراقی (۸۲۷ھ) نے فتوی دیا ہے کہ کھانا کھلا ناتو ہروتت متحب
ہے اگر رہے الاقل شریف کے مہینے میں نور نبوت کے ظہور کی خوشی کو بھی ملا لیا جائے تو
انداز و کیجئے! اس سے یہ مفل کیسی بابر کت ہوجائے گی؟ (تشنیف الاذان ۱۳۳۳)

۱۱۔ شارح بخاری امام قسطلانی علیہ الرحمة (۹۳۳ھ) نے لکھا ہے کہ میلادشریف

منانے والے ہرطرح کے فضل عظیم سے بہرہ یاب ہوتے ہیں۔ میلا والنبی منافی کے گئی کا چرب چیزوں میں سے ایک آزمودہ بات یہ بھی ہے کہ جس سال جشن میلا دشریف کا اہتمام کیا جائے وہ سال پر امن رہتا ہے۔ مقاصد اور تمنا کیں جلد پوری ہونے ک بثارت ملتی ہے۔ پس اللہ تعالی اس مخض پر رحم فرمائے جومیلا دمبارک کی را توں کوعیدیں بنا تا ہے تا کہ یہ (عیدمیلا دشریف منانے کی وجہ سے) منکرین کے بیار دلوں کی مرضیں مزید شدت کی جائے ہیں۔ (المواہب اللہ نیص سے ۱۳۲)، جلدا)

حضرت امام فعير الدين ابن طباح لكهة بن :

جومیلا دشریف کی رات خرج کرے اوگوں کو جمع کرے اپنی تو فیق کے مطابق ان کی ضیافت کرے اور بیسب کچھا ہے نبی کریم ملائلینے کے میلا دشریف پرخوشی مناتے ہوئے بجالائے تو بیسب کچھ درست ہے اور وہ اپنے حسن نیت کی بدولت ثو اب حاصل کرےگا۔ (سبل الہدی ص۲۳۳، جلدا)

١٨ علامه جمال الدين بن عبد الحمن الكتاني كلصة بين:

میلا دالنبی مظافیت ہے آپ کی ولادت کا دن معزز اور عظیم ہے نبی کریم ملائیت کا وجود مبارک اپنے تتبعین کیلئے باعث نجات ہے آپ کی ولادت شریفہ پرخوشی منانا عذاب جہنم کی کی کا سبب ہے 'پس آپ کے میلا دشریف پرخوشی منانا اور جومیسر ہو اسے خرچ کرنا (ہی) مناسب ہے۔ (سبل الہدی ص ۳۲۳، جلدا)

علامة طبيرالدين جعفرعليه الرحمة لكھتے ہيں:

میلا دشریف منانے والا جباس کا ارادہ نیک لوگوں کو جمع کرنا' نبی کریم مُلَّاثِیْنِا پرصلوٰ قامجیجنا اورفقراء ومِساکین کوکھانا کھلانا ہوتو اس عمل سے وہ جب بھی ہیمفل کرے گا

ہروفت اُواب پائے گا۔ (سبل الهدئ ص١٢٨، جلدا)

٢٠ حضرت امام شيخ محد طاهر پنى عليه الرحمة (٩٨٧ هـ) فرمات بين:

ریج الاقرل شریف کا مہینہ انوار کامنیج اور رحمت کا مظہر ہے 'یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہرسال ہمیں اظہار مسرت کا تھم دیا گیا ہے۔

(مجمع بحارالانوارجلد٣٩ص ٥٥٠)

ا۲۔ مشہور سیرت نگار علامہ محمد بن یوسف صالحی' شای (۹۴۲ھ) علیہ الرحمة فرماتے ہیں: میلاد شریف کے سلسلے میں وہی امورانجام دینے چاہئیں جن سے اللہ تعالی کے شکر کا اظہار ہوتا ہو مثلاً! قرآن مجید کی تلاوت مساکین کی ضیافت صدقات وخیرات کرنا اور محافل نعت کا اہتمام کر کے ایسے قصا کد سنانا جودلوں کو آخرت اوراعمال حسنہ کی طرف راغب کریں۔ (سیل الہدی والرشادص ۳۲۲، جلدا)

۲۲ علامه ابن حجر ملی بیشی علیه الرحمة (۹۷۳ هه) نے میلا دشریف کی محافل کو بول خراج محسین پیش کیا ہے کہ جمارے ہاں میلا داوراذ کار (نبوی) کی جومحافل انعقاد پذیر ہوتی ہیں وہ زیادہ تراجھے امور پرمشمل ہوتی ہیں مثلاً صدقہ وخیرات وکررسول الله ملاقید م پرمسلوٰ قوسلام ۔ (فآویٰ) حدیثیہ ص ۱۲۹)

۳۳۔ امام ربانی سیرنا مجدد الف ٹانی شیخ احمد فاروقی سربندی علیہ الرحمة (۱۳۳۰ه) فرماتے ہیں: مجلس میلاد میں اگر اچھی آواز سے تلاوت قرآن پاک کی جائے اور حضوراقدس ملائی نعت پاک اور صحابہ کرام اہل بیت عظام اور اولیائے اعلام رضی الله عنهم کی عظمتوں کے قصیدے پڑھے جا کیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ناجا مُزتو یہ چیز ہے کہ قرآن مجید کے حروف میں تغیر وتح یف کردی جائے راگ اور موسیقی کے قواعد

کی یابندی کی جائے اور تالیاں بجائی جا کیں۔ ( دفتر سوم مکتوب ص۲۷) شيخ محقق شاه عبدالحق محدث دبلوي عليه الرحمة (٥٤٠ ١هـ) بارگاه خداوندي میں دست بدعا ہیں: اے اللہ! میرا کوئی عمل ایسانہیں ہے جے میں تیری بارگاہ میں پیش كرنے كے قابل مجھوں كيونكه ميرے تمام اعمال ميں فسادنية (كا احمال) موجود ہے البته مجه فقير حقير كاايك عمل محض تيرى عنايت سے نہايت شاندار ہے اور وہ يہ ب كه ميں مجلس میلادشریف میں کھڑے ہو کر (تیرے محبوب مالٹیکا کی بارگاہ میں) سلام پڑھتا موں اور نہایت ہی عاجزی واکساری اور محبت وخلوص کے ساتھ تیرے حبیب ماللیکاری خدمت عالیہ میں درود وسلام کا ہدیہ عرض کرتا ہوں اے اللہ! وہ کون سامقام ہے جہاں میلاد شریف سے بردھ کر تیری خیرو برکت کا نزول ہوتا ہے' اس لئے اے ارحم الرحمین! مجھے یقین واثق ہے کہ میرایی کم میں ایکا نہیں جائے گا اور یقینا تیری بارگاہ میں درجہ ا قبول حاصل ہوگا کیونکہ جو بھی درود وسلام پڑھے اور اس کے دسیلہ ہے دعا کرے وہ بھی مستر دنبيس موسكتي\_ (اخبارالاخيارص ٦٢٣)

70۔ علامہ محم عبدالباقی زرقانی (۱۲۲اھ) علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں: میلا دشریف ایک اچھا علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں: میلا دشریف ایک اچھا عمل ہے جومسلمانوں کے معمولات حسنہ میں سے ہادریہ خیر کشریم شمل ہے۔ (ملخصاً مشرح المواہب اللد نیص ۱۳۹، جلدا)

٢٦- مفتی کمه علامه سیداحمدزی دحلان کمی علیه الرحمة (١١٥٣ه) لکھتے ہیں: لوگوں کا میں معمول ہے کہ میلا دالنبی طافی کا فرکسنتے ہیں تو آپ کی تعظیم کیلئے کھڑے ہوجاتے ہیں نہیں نہیں کریم ملافی کم کھٹے کھڑے ہوجاتے ہیں نہیں نہیں کریم ملافی کم کا جاتی ہے اُمت کے علاءاس میں نہیں کریم ملافی کم کا جاتی ہے اُمت کے علاءاس پر ممل پیراہیں۔ (سیرت نبوییس ١٥٩، جلدا)

علامه اساعيل حقى عليه الرحمة (١١١١ه) لكهية بين:

نی کریم مالین کے میلادشریف منانے کاعمل آپ کی تعظیم کی وجہ ہے۔ مسلمان ہمیشہ ہرجگہ میلا دالنبی مالین کی الین منانے) کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ (تغییرروح البیان ص۲۵، جلدو)

شہرموصل کے مشہور بزرگوں میں سے حضرت چیخ ملاعمر بن مجمد علیہ الرحمة نے اینے علاقہ میں (وسیح پیانے یر)جشن میلا دالنبی منافیکی منانے کا آغاز کیا۔صاحب اریل اور دوسرے مسلمانوں نے آپ کی افتداء میں میلا دالنبی مالی فی مرخوشی ومسرت کا اظهاركرتے ہوئے محافل كا اجتمام كيا\_ (الباعث ص١٢، سبل الهدي ص١٢ ٥٠ مبلدا) علامہ ابن ظفر رحمة الله عليه نے (ميلادشريف يرلكسي سى الني كتاب) "الدرامنتظم" میں فرمایا ہے: "اہل محبت نبی کریم مالی الم کے میلا دشریف کی خوشی میں دعوت کا پروگرام بناتے ہیں۔قاہرہ کے محبان رسول نے جن بوی بوی دعوتوں کا انعقاد كياب ان ميں شيخ ابوالحن المعروف ابن تقل قدس الله تعالی سرؤ بهارے شيخ الثيخ ابوعبد الله محمد بن نعمان ہیں۔ اس سے پہلے بیمل "محفل میلاد و ضیافت" جمال الدین انجی البمذانی نے بھی کیا اور جس شخصیت نے اپنی وسعت کے مطابق کیا وہ مصر کے پوسف الحجارين تحقيق انهول نے نبی كريم ملافليلم كى زيارت كى كرآپ ملافليلم جناب يوسف فدكور کواس عمل (میلا دشریف منانے ) پر ترغیب دے دہے ہیں۔

(سبل الهدي والرشاوص٣٩٣، جلدا)

۔ سامہ یوسف بن علی بن زریق شامی علیہ الرحمۃ کے متعلق علامہ ابن ظفر فرماتے ہیں کہ بیں نے ان سے سنا کہ وہ مصر کے شہر حجاز میں اپنے گھر جہاں وہ محفل میلا د

النبي الفياكا انظام كرتے تھے كە بىس نے نبي كريم الفياكم كوبس سال قبل زيارت كي تقى -میراایک دیلی بھائی شخ ابو بکرالحجارتھا' میں نے ویکھا کویا کہ میں اور پیابو بکر دونوں نی پاک مالیکامی بارگاہ میں بیٹے ہیں چنانچہ ابو بکرنے اپنی داڑھی پکڑی اوراسے دوحصوں میں تقلیم کیا اور آپ اللی اسے کوئی کلام کیا'۔ جے میں نہجھ پایا'نی کریم اللی اے اسے جواب دیتے ہوئے ارشادفر مایا:اگریہ نہ ہوتا تو بیآ گ میں ہوتی ''اور میری جانب متوجہ ہوکر فرمایا: میں سیجھے ضرور سزادوں گا۔آپ کے ہاتھ میں ایک چھٹری تھی میں نے عرض كيا: مارسول الله! كمس وجدي؟ آپ نے فرمايا تا كهم ميلا دشريف اورسنتوں كونه چھوڑو یے پوسف بن علی فرماتے ہیں: چنانچہ میں ہیں سال سے آج تک بیمل اپنار ہا ہوں' علامه ابن ظفر کہتے ہیں: میں نے انہی شیخ پوسف سے سنا ہے کہ میں نے اپنے بھا کی ابو بکر عجازے انہوں نے منصور نشارے سنا کہ میں نے نبی کریم مالطیکم کوخواب میں ویکھا: آب نے میرے ( شیخ یوسف کے ) متعلق فر مایا کدا سے کہوں کدوہ میلا وشریف ترک نہ كرے بتہيں اس عض نبيں كبوده اس سے پچھ كھائے يانہ كھائے۔

(سبل الهدى والرشادص ٣١٣، جلدا)

(سبل الهدي والرشادص ٣١٣، جلدا)

الله علامه ابن ظفر فرماتے ہیں: میں نے شخ ابوعبد الله بن ابو محمد النعمان سے سنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے شخ ابوموی الزرہونی کوفرماتے سنا کہ میں نے رسول الله مخالیات کوخواب میں دیکھا میں نے آپ کی بارگاہ میں وہ تمام با تیں عرض کر دیں جوفقہائے کرام میلا دالنبی مخالیات کے سلسلے میں ضیافت ودعوت کے متعلق بیان کرتے ہیں تو آپ مخالیات ارشاد فرمایا: جوہم سے خوش ہواہم اس سے خوش ہوں ہے۔

۳۷- حضرت شخ عبدالرحن صفوری علیه الرحمة لکھتے ہیں: آپ مان الخیم کی ولادت مقد سے دفتت قیام کرنا اس میں کسی کوا تکارنہیں ہوسکتا کیونکہ یہ اچھا عمل ہے۔ (علماء کی) ایک جماعت کا فتو کی ہے کہ ذکرولادت (رسول) کے وقت قیام کرنا مستحب ہے۔ کرنا کہ جماعت کا فتو کی ہے کہ ذکرولادت (رسول) کے وقت قیام کرنا مستحب ہے۔ (نزمة المجالس ص ۱۹۱، جلدم)

٣٣ علامة ن برزنجي مدني (٩ ١١١ه) لكهة بين:

رسول الله منظیمیم کی ولادت شریفه کے ذکر کے وقت قیام کرنے کو صاحب رایت و درایت ائمہ نے اچھا قرار دیاہے 'پس خوش نصیبی ہے اس مخص کی جس کے مقصد کی غرض نبی منافیم کی تعظیم ہو۔ (مولد برزنجی ص ۲۵)

۳۳- حضرت شاہ عبدالرجیم دہلوی (۱۳۱۱هے) فرماتے ہیں: میں نبی کریم ملائیڈ اسے
تعلق کیلئے میلادشریف کے دنوں میں ہمیشہ کھانے کا اہتمام کرتا تھا ایک سال تک دی
نے مجھے کھانے کا انظام نہ کرنے دیا ۔ سوائے پچھ بھنے ہوئے چنوں کے میں نے وہی
چنے لوگوں میں تقسیم کر دیئے میں نے (خواب میں) آپ ملائیڈ کا کو دیکھا کہ وہی چنے
آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں آپ نبایت خوش وخرم ہیں۔ (الدرائمین ص ۴۷)
نوٹ: انھاس العارفین ص ۲۷ میں چنوں اور گردوکاذ کرہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۳ کا اھ) نے بیان کیا کہ بین اس سے پہلے نبی کریم مالٹینے کی ولادت والے دن ایک السی محفل میلا دہیں حاضر ہوا ، جس میں لوگ نبی کریم ملٹینے کی ولادت پر ظاہر ہونے والے واقعات کا لوگ نبی کریم پیصلو قابجی جسے اور آپ کی ولادت پر ظاہر ہونے والے واقعات کا بیان کررہے تھے اور ایسے امور کا ذکر کررہے تھے جو آپ کی بعثت سے پہلے رونما ہوئے اویا کہ اس محفل میلاد پر انوار و تجلیات کی برسات شروع ہوگئ میں اھا کہ اس محفل میلاد پر انوار و تجلیات کی برسات شروع ہوگئ میں

نہیں کہتا کہ بیہ منظر میں نے صرف جسم کی آنکھ سے دیکھا اور نہ کہتا ہوں کہ صرف روحانی آنکھ سے دیکھا تھا (بلکہ دونوں طرح محظوظ ہوا) بہرحال جو پچھ بھی ہو میں نے غور و خوض کیا تو بھی ہر بیہ حقیقت کھل گئی کہ بیانوار وتجلیات ان ملائکہ کی بدولت ہیں جوالی محافل میں شرکت پر مامور ہیں اور میں نے دیکھا کہ ملائکہ کے ساتھ رحمت خدا و ندگی کا بزول بھی ہور ہا ہے۔اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ تھا۔

(فيوض الحرمين ص٠٨١،٨ ، تواريخ حبيب الأص٨)

مزید فرماتے ہیں: قدیم طریقہ کے مطابق بارہ رہے الا ق ل کو میں نے قرآن
 مجید کی تلاوت کی اور آنخضرت مل الی کے نیاز تقسیم کی اور آپ کے بال مبارک کی زیارت
 کروائی۔(القول الحجلی ص ۲۷)

۳۵۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (۱۳۳۹ه) فرماتے ہیں: فقیر کے گھر
ہیں سال ہیں دو محفلیں منعقد ہوتی ہیں، مجلس ذکر میلا دشریف، مجلس ذکر شہادت حسین،
ہیں سال ہیں دو محفلیں منعقد ہوتی ہیں، مجلس ذکر میلا دشریف ہجار دوں آدی آتے ہیں اور
ہیں میلا دشریف کا طریقہ ہے کہ بارہ رہے الاقول ہیں ہزاروں آدی آتے ہیں اور
دود دشریف پڑھنے میں مشغول ہوجاتے ہیں پھر فقیر آتا ہے تو پہلے بعض احادیث سے
آمخضرت مان ہی نظائل شریف ہوجاتے ہیں کے جاتے ہیں۔ بعدازاں ولا دت باسعادت
اور پچھ حصدرضا عت وحلیہ شریف اور بعض وہ واقعات بیان کردیئے جاتے ہیں جواس
وقت ظہور پذیر ہوئے ہے پھر حاضر طعام یا شیر بنی پر فاتحہ پڑھ کر حاضر بن میں تقسیم کر
دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ مان گھا کے موسے مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ نیز
دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ میں لکھا ہے کہ) اگریہ با تیں اس طریقہ سے فقیر کے
ہیں جائز نہ ہوتیں تو انسا ہرگز نہ کرتا۔ (فاولی عزیز کی بحوالہ الدرامنظم ص۱۰۳)

متعبیہ: فآویٰعزیزی کے بعد کے تنوں میں مجلس میلاد شریف کی جگہ''وفات النبی'' کاذکر کردیا گیا ہے جو کہ غلط ہے۔

ک ایک مکتوب میں فرماتے ہیں: ۱۲ رہے الا وّل شریف کولوگ حسب معمول مجلس مولود شریف کولوگ حسب معمول مجلس مولود شریف میں جمع ہوکر درود شریف پڑھنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ پھر فقیر حضور ماللیکی کے فضائل ولا دت باسعادت شیر خوارگی اور حلیہ شریف بیان کرتا ہے 'بعدازیں طعام یا شیر بنی پر فاتحہ پڑھ کرحاضرین مجلس میں تیمرک تقسیم ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو!

(انوارساطعم ١٢١)

نوت: شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کامحفل میلا دکرتا خود دیوبندیوں کو بھی تسلیم ہے۔ دیکھیے! (ارواح شلاش ساسس)

۱۳۹۔ علامہ برہان الدین علمی لکھتے ہیں: حتقدائے ائتدامام تھی الدین سکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی (محفل میلا دمیں) قیام تعظیمی فرمایا اور آپ کے زمانہ کے مشائح اسلام نے اس سلسلہ میں آپ کی پیروی کی جس ہے مجلس میں بڑا انس پیدا ہوا اور عمل کرنے کیلئے اس سلسلہ میں آپ کی پیروی کی جس ہے مجلس میں بڑا انس پیدا ہوا اور عمل کرنے کیلئے اس سلسلہ میں آپ کی پیروی کی جس ہے مجلس میں بڑا انس پیدا ہوا اور عمل کرنے کیلئے اس سلسلہ میں آپ کی پیروی کی جس ہے مجلس میں بڑا انس پیدا ہوا اور عمل کرنے کیلئے اس سلسلہ میں آپ کی پیروی کی جس ہے مجلس میں بڑا انس پیدا ہوا اور عمل اور نے کشیرا درات خوث پاک سیدنا شخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ (۱۲۵ھ) کامعمول مبارک تھا کہ آپ علیہ الرحمۃ ہر باہ نی اکرم میں گئیڈ کی پارگاہ میں فاتحہ پیش کیا ہرت ہے۔ (میرت طلاحہ المفاخرہ ص ال)

۳۸۔ حضرت مفتی عنایت احمد کا کوروی (۱۲۲۱ه) نے مسلمانوں کے جشن میلاد کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سویدا مرموجب برکات عظیمہ ہے اور سبب ہے از دیاد محبت کا ساتھ نبی کریم مالیا تی آئے۔ (تواریخ حبیب اللص ۱۵)

\_ حضرت شاه احمد سعيد مجد دي د بلوي (١٢٤٧ه) لكهي بين:

میلاد مصطفے کے دلائل ہو چھنے والے اے عالموا یاد رکھومیلاد شریف کی محفل میں آپ کی کمال شان پر دلالت کرنے والی آیات سیجے احادیث ولادت باسعادت معراج شریف مجزات اور وفات کے واقعات کا بیان کرنا ہمیشہ سے بزرگان دین کاطریقة رہائے۔لہذا تہارے افکارکی ضد کے سواکوئی وجہیں۔

(اثبات المولد والقيام ص ٢١، مترجم مركزي مجلس رضالا مور)

(حدائق بخشش)

ا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خال قادری بریلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں حشر تک ڈالیس کے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں جل کر عدو گر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر انکا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر انکا سناتے جائیں گے

# منكرين كى جالا كى وفريب كارى:

منگرین جشن میلا دالنبی مگافتین مجالا کی سے کام لیتے ہوئے اور تا واقف حضرات سے فریب کاری کرتے ہوئے چندالی عبارات پیش کردیتے ہیں کہ جن میں بقول ان کے مفل میلا دیا جشن میلا دمنع اور ناجائز ٹابت ہوجا تا ہے۔

> اوّلاً: توجهبوراُمت کے مقابلہ میں چندآ راءنا قابل قبول ہیں۔ ٹانیاً:ان کی توضیح درج ذیل ہے:

ا۔ علامہ ابن الحاج کی عبارت سے شک پیدا کیا جاتا ہے جبکہ ان کی عبارت کا درست مقہوم کیا ہے؟ اس سلسلے میں امام سیوطی لکھتے ہیں:

ابن الخاج كے مذكورہ بيان كا خلاصہ بيہ ہے كہ انہوں نے نفس ميلاد پر تقيد نہيں كى بلكہ اس كے برعكس ان چيزوں كو غلط قرار ديا ہے جوحرائم اور مكروہ بيں ان كا ابتدائى كلام اس بات پرصرح دليل ہے وہ كہتے ہيں كہ مناسب ہے كہ اس ماہ مبارك كو نيك اعمال 'كثرت خيرات وصد قات كے ساتھ خاص كرديا جائے 'ديگرا جروثواب كے امور جھى بجالا نے چا بميس اور بہى ميلاد شريف منانے كا اصل طريقہ ہے 'جے انہوں نے پند كيا ہے كيونكہ اس ميں سوائے تلاوت قرآن اور دعوت كے ابتمام كے بچھ نيس ہوتا۔ يہ تمام امورا جروثواب اور نيكی و بھلائی كے كام بیں۔ (الحاوی للفتاوی ص 190، جلدا)

دیگرعلاء نے بھی علامہ ابن الحاج کی تنقید کا یہی مطلب بیان کیا ہے اور ان کے دیگر اشکالات کے جوابات دیئے ہیں۔ تفصیل کیلئے الحاوی للفتا و کاص ۱۹۵، جلدا، سیل الہدیٰ والرشادص ۳۵۳، جلدا، شرح سیح مسلم ص ۱۷۸، جلدا)

۲۔ علامہ فاکہانی کی عبارات بھی تروید میں پیش کی جاتی ہیں جبکہ امام سیوطی علیہ الرحمة نے ان کی عبارات پیش کر کے خود ہی جوابات لکھ دیئے ہیں ارروا شیخ کیا ہے کہ فاکہانی کامحفل میلا دکو بے دلیل بدعت قرار دینا غلط ہے بیکام خلاف شرع نہیں بلکہ شرع اصولوں کے عین مطابق ہونے کی وجہ سے ندموم نہیں سراسر محمود وستحسن اور پہندیدہ ہے۔ مزید ملاحظہ ہو! (الحاوی للفتا و کی ص ۱۹۰، جلدا، سبل الہدی ص ۲۵۳، جلدا)

ہے۔ مزید ملاحظہ ہو! (الحاوی للفتاوی میں ۱۹۰، جلدا، میں الہدی میں ۴۵۴، جلدا)
سو۔ امام ربانی حضرت مجد دالف ٹانی 'شخ احمد سر ہندی علیه الرحمة کی عبارت سے بھی دھوکہ دیا جاتا ہے جبکہ مشی مکتوبات مولا نا نور احمد نقشبندی امر تسری علیه الرحمة نے

مكتوبات كے حاشيه پر بى معرب كمتوبات علامه محد مراد كى رحمة الله عليه كى بيعبارت تقل كى بيء بارت تولد كى بيء بارت تورك كى بيء بارت تورك كى بيء بارت كى بيء بارت تورك كى بيء بارت تقل كى بيء بارت كى بيء بارت تورك كى بيء بارت تورك كى بيء بارت كى بيء بارت تورك كى بيء بارت تورك كى بيء بارت كى بيء بارت كى با

معلوم ہونا چاہیے کہ کمتوبات شریف میں متعدد مقامات پر مولود خوانی سے مطلقاً
منع کا ذکر آیا ہے لیکن حضرت شیخ مجدد صاحب قدس سرۂ کی منع سے مراد بھی خاص
صورت (ساع وقوالی والی مراد) ہے جس کا یہاں (دفتر سوم کمتوب نمبر ۲ ایس) ذکر کر
دیا ہے کیہاں چونکہ ممانعت کی وجہ بیان کردی گئی ہے اس لئے دوسرے مقامات پر مطلق
منع کا ذکر کر دیا ہے وہاں بھی نع سے یہی مخصوص صورت مراد ہے ۔ لہذا وہا بیوں (الله
انہیں رسوا کرے) اور ان کے ہمنو الوگوں کیلئے مکتوبات شریف میں اس امرکی کوئی سند
منبیں کہ حضرت شیخ مجدد صاحب قدس سرۂ بھی مولود خوانی کونا جائز جانے ہیں۔

می مجددی خاندان کے گل سرسبد حضرت شاہ احمد سعید مجددی دہلوی تدس سرہ فرماتے ہیں کہ میلا دشریف اور ذکر ولا دہ باسعادت کے وقت قیام کرنامتحب ہے اور خاص اس مسئلہ میں ایک رسالہ (اثبات المولود والقیام) بھی تصنیف فرمایا جس میں شخفیل سے فابت فرمایا ہے کہ حضرت شخ مجد درضی اللہ عنہ کا مولود خوانی سے منع فرمانا صرف گانے اور ساع کی صورت میں ہے ورنہیں۔

(مقامات سعیدیی ۱۳۵۰، مطبوعه اکمل المطالع دبلی، از: شاه محمد مظبر مجددی)

ملاحظه بو! مسلک امام ربانی ص ۱۳۳۱ ـ ۱۳۵۱ ـ از: علامه محمر سعیدا حمر نقشبندی لا بوری

سم منکرین فریب کاری کی انتها کرتے ہوئے اعلی حفترت امام احمد رضا خال

بر میلوی علیہ الرحمة کا ایک فتو کی بھی نقل کردیتے ہیں تا کہ آپ کے عقیدت مندول سے
کمال دھوکہ کیا جاسکے سے الانکہ اس فتو سے کا سوال دکھولیا جائے اس میں ایسے جلسہ ومحفل

میلادشریف کے متعلق دریافت کیا گیا ہے جو کہ خلاف شرع اسلامی تعلیمات کے برعکس
ادرنا جائز امور پرمشمنل ہو جبکہ آپ کا واضح مؤقف درج ذیل ہے: بی مُلَاثِیْنِ کی تعظیم سے
ہے کہ حضور کی شب ولا دت کی خوشی کرنا اور مولود شریف پڑھنا اور ذکر ولا دت اقدس
کے وقت کھڑے ہونا اور مجلس شریف میں حاضرین کو کھانا ویٹا اوران کے سوااور نیکی کی
با تمیں کہ مسلمانوں میں رائح ہیں کہ بیسب نبی مُلَّاثِیْنِ کی تعظیم سے ہیں اور بیستا ہجلس
میلا داوراس کے متعلقات کا ایسا ہے جس میں مستقل کتا ہیں تصنیف ہو کمیں اور بکشرت
علاء دین نے اس کا اجتمام فرمایا اور دلائل و براہین سے جری ہوئی کتا ہیں اس میں تالیف
ہو کمیں تو جمیں اس مسئلہ میں تطویل کلام کی اجازت نہیں ہوئی کتا ہیں اس میں تالیف

(ا قامة القيلمة ص ١٨ ٤ ١٨ يوري كتب خانه لا مور)



# جشن میلا د کاجواز منکرین کے گھرسے

عام طور پراہن تیمیداور محد بن عبدالو ہاب نجدی کے پیرد کار نجدی اور دیو بندی حضرات کی طرف سے میلا دشریف منانے اور محفل و جلسہ سجانے پر طرح طرح کے اعتراضات کی بوچھاڑ ہوتی رہتی ہے۔ فضلائ نجدو دیو بنداسے بدعت مگراہی ' بے دین حرام اور کفر وشرک قرار دینے سے بھی نہیں شرماتے اور بیتا تر دیا جاتا ہے کہ میلا د النبی طالتی نظام منانا محفل میلا داور جلسہ ولا دت کا اہتمام کرتا الجسنت و جماعت کا طریف اور ان کی ایجاد واخر ہے۔ ہمارے پیش کردہ دلائل سے ان کا بیافتر اء وجھوٹ ب نقاب ہوجاتا ہے اور روز روشن کی طرح واضح ہوجاتا ہے کہ ہمیشہ سے اہل اسلام رسول اللہ مثانی کی ایجاد واخرت کے جوجاتا ہے کہ ہمیشہ سے اہل اسلام رسول کا اللہ مثانی کی ولا دت اور تقسیم تمرک کا اہتمام کرتا ہے کہ جمیشہ ولا دت اور تقسیم تمرک کا اہتمام کرتا ہے کہ جمیشہ ولا دت اور تقسیم تمرک کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔

کین سطور ڈیل میں ہم مکرین جشن میلاد کے اکابرین ہم مسلک اور ہم عقیدہ لوگوں کے ملک اور ہم عقیدہ لوگوں کے ملک فران کا اور اعتراف سے اس حقیقت کو ثابت کردینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے محفل میلاد شریف کو تسلیم کیا اور اس میں نہ صرف شرکت ہی کی بلکہ اس کا اہتمام کیا 'دعوت بھی دی جلوس بھی نکالا اور اس میں شمولیت بھی کی .....جس سے ہر ذی شعور اور دانشمند سے جان لے گا کہ بخالفین کا جشن میلا داور محفل میلاد کو بدعت اور گر ابی قرار دینا محض تعصب معندا نانیت "دمیں نہ مانوں" کا مظاہرہ اور اپنے مسلک کی روایتی بنیاد کو قائم رکھنا' اپنی ڈیڑھ مندا نانیت "دمیں نہ مانوں" کا مظاہرہ اور اپنے مسلک کی روایتی بنیاد کو قائم رکھنا' اپنی ڈیڑھ انے کی مجدا لگ بنانے اور عوام الناس کے ساتھ دھوکہ وفریب کرنے کے علاوہ پھی ہیں۔ دیو بندی اور فریل میں ہم اوّلا ان حضرات کی عبارات ذکر کریں گے جنہیں دیو بندی اور

نجدی دونوں حضرات تنگیم کرتے ہیں' بعدہ دیو بندی حضرات کی عبارات وحوالہ جات پیش ہوں مے اور آخر میں غیر مقلد نجدی' وہابی حضرات کے حوالہ جات نقل کر کے اپنے مؤتف کو ثابت کریں گے۔وہاللہ التوفیق

اكابرنجدود يوبندكااعتراف:

نجدی اور دیو بندی حضرات کے اکابر کااعتراف درج ذیل ہے۔

ابن تيميد:

ولوبندى وبابى حضرات كي في الاسلام احمد بن عبدالحليم المعروف ابن تيميه في في الكساب: وكذالك ما يحدثه بعض الناس اما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام واما محبة للنبى صلى الله عليه وسلم و تعظيما والله قدينيهم على جذه المحبة والاجتهاد ..... (اقتاءالصراط المستقيم جلده ومراتئ )

یعنی لوگوں نے (جوجشن میلا دالنبی کا)عمل اپنارکھا ہے دہ یا تو نصاریٰ کی دیکھا دیکھی ہے یا نبی کریم مالٹینی کی محبت اور تعظیم کی وجہ ہے ۔(اگر دوسری صورت ہے تو)اللہ کی تتم!اللہ تعالیٰ اس محبت اور جدو جہد پر میلا دمنانے والوں کوضر ورثو اب عطافر مائے گا۔

ووسرےمقام پر لکھاہے:

فتعظیم المولد اتخاذه موسما قدیفعله الناس ویکون له فیه اجر عظیم لحسن قصده و تعظیمه لرسول صلی الله علیه وسلم کما قدمته لك (ایشاً: ۲۲۰، جلد۲، مهر۲۹۷، جلد۲)

یعنی میلادشریف کا اجتمام اگر تعظیم نبوی کی بدولت ہے تو یم ل اپنانے والوں کیا ہے اس میں اجرعظیم ہے۔ ان کے اجھے ارادے اور تعظیم رسول مالیکی کی وجہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے۔

نوٹ: یادر ہے بعض و ہائی مترجمین نے بیرعبار تیں نکال دی ہیں۔

ابن قیم کی عبارت:

ابن تيميد كے شاكردابن قيم نے لكھا ہے:

ولما ولد النبى صلى الله عليه وسلم بشرت به ثويبة ابالهب وكان مولاها وقالت قدولد الليلة لعبد الله ابن فاعتقها ابولهب مسرورا به فلم يضع الله ذالك له و سقاه بعد موتم في النقرة التي في اصل ابهامه ( تخمة المودود باحكام المولود ص ١٩)

یعنی جب نبی کریم طافیاتی کا میلاد شریف ہوا تو تو یہ نے اس کی بشارت ابولہب کے دی جواس کا مالک تھا اور کہا کہ رات عبد اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابولہب نے خوشی میں اے آزاد کر دیا' اللہ تعالیٰ نے اس کا بیٹل ضائع نہیں کیا اور موت کے بعد اس کے انگو تھے سے اسے ایک خاص قتم کا یانی پلایا۔

جس سے واضح ہوتا ہے کہ میلا دالنبی مگاٹیکٹی اگر کوئی کا فربھی منائے تو خالی نہیں جاتا' مسلمان کا تو معاملہ ہی جدا ہے اکا برمحدثین نے اس واقعہ کونقل کر کے یہی بیان فر مایا ہے جبیما کہ گزر چکا ہے۔

# عبدالله بن محرنجدي كي صراحت:

د یوبندی و بانی پیشوا محد بن عبدالو باب نجدی کے سکے بیٹے عبداللہ نجدی نے

امام ابن جزری کابی قول بغیر کسی جرح و تقیدوا نکار کے نقل کر کے اس پر مبر تقد این هبت کر دی ہے کہ میلا دمنانے والا بارگاہ خداوندی سے خالی نہیں جاتا ' ککھاہے:

فاذا كان هذا ابولهب الكافر الذى نزل القرآن بدمه جوزى بفرحة ليلة مولد النبى صلى الله عليه وسلم به فماحإل المسلم الموحد من الله ينشر مولده (مختريرة الرسول ١٣٠٤، ويُلُا بور، ١٣٣٥، أردو جملم)

جب ابولہب جیسا کا فرکہ جس کی فدمت میں قرآن نازل ہوااس کا بیرحال ہے کہ است نی کریم ملاقی کے میلا دشریف کی خوشی منانے کی وجہ سے جزاوی گئی ہے تو اللہ نعالی کو مانے والے تو حید پرست مسلمان کا درجہ کیا ہوگا جوآپ ملاقی کی میلا دشریف مناتا ہے۔

نجدی ترجمہ: مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس عبارت کا وہ ترجمہ بھی پیش کردیا جائے جونجدی وہائی حضرات کے'' شخ الثیوخ حافظ محداسحاق مدنی صاحب'' نے کیا ہے وہ لکھتے ہیں: جب ابولہب کا فرکا (جس کی قرآن میں مذمت بیان کی گئی ہے) آپ مالٹینے کم وہ لکھتے ہیں: جب ابولہب کا فرکا (جس کی قرآن میں مذمت بیان کی گئی ہے) آپ مالٹینے کم کی ولاوت پرخوش ہونے کی وجہ سے بیال ہے تو آپ مالٹینے کی اُمت کے اس موحد مسلمان کا کیا کہنا جوآپ مالٹینے کی وجہ سے بیال ہے تو آپ مالٹینے کی اُمت کے اس موحد مسلمان کا کیا کہنا جوآپ مالٹینے کی ولاوت پرمسر دراورخوش ہے۔

نوٹ: جہلم کے محد مدنی بن حافظ عبدالغفور نے مختصر سیرۃ الرسول ملائلیکم کو دیدہ زیب
"گنبدخصریٰ" کے نقشہ مبارکہ کے ٹائیٹل سے شائع کیا ہے۔ مؤلف کا نام "اللهام الشیخ
عبداللہ بن الشیخ محمد بن عبدالوہاب" لکھا ہے مفت روزہ الجحد یث لا ہور نے ۳ جنوری
عبداللہ بن الشیخ محمد بن عبدالوہاب" لکھا ہے مفت روزہ الجحد یث لا ہور ۱۹۹۰ کے کی اشاعت
عبر اللہ میں اور مفت روزہ تنظیم الجحدیث لا ہور ۲۰۰۰ می عروق کی اشاعت
میں متر جم کو" مایہ ناز ہزرگ" مان کر کتاب کوخوب سراہا ہے۔

# اساعيل د بلوي كابيان:

مولانارشیدالدین دہلوی نے اساعیل دہلوی کو چودہ سوال کھے کران کے جوابات
کا مطالبہ کیا' ان میں تیر سوال احراب قرآن کے''بدعت' ہونے یا نہ ہونے کے متعلق تھا' جن کے جواب میں اساعیل دہلوی نے بدعت کی تقسیم کرتے ہوئے اسے سینہ اور حدنہ بتایا اور اعراب قرآن کریم کو بدعت حدنقر اردیتے ہوئے میلا دالنی مالٹیڈ اپر خوشی و مسرت کا اظہار کرنا بھی اچھے عمل کے زمرے میں بیان کیا ہے اور امام ابوشامہ کی درج ذیل عبارت نقل کی ہے کہ (ترجمہ) لیمنی ہمارے ذیانے میں بیان کیا ہے اور امام ابوشامہ کی درج کہ ہرسال میلا دالنی مالٹیڈ کے دن صدقات' نیک اعمال اور نعمت کا اظہار اور خوشی منائی کہ ہرسال میلا دالنی مالٹیڈ کے دن صدقات' نیک اعمال اور نعمت کا اظہار اور خوشی منائی جاتی ہے۔ اس صورت میں جی جو کے ساتھ حسن سلوک' جشن میلا دالنی مالٹیڈ کے مناظم ہو الے کے دل میں آپ مالٹیڈ کے کی تعظیم و مرتبت ہوتی ہے اور وہ آپ کی محبت کا مظاہرہ والے کے دل میں آپ مالٹیڈ کے کی تعظیم و مرتبت ہوتی ہے اور وہ آپ کی محبت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ تعالی کا شکر کرتا ہے کہ اس نے اپنے رسول مالٹیڈ کے کو رحمۃ للعالمین بنا کر ساتھ اور سلمانوں پراحسان فرمایا۔ (انوار ساطعہ ص ۱۳۳۳)، الدر المنظم ص ۱۰۵)

# سيداحم بريلوي:

اساعیل وہلوی کے پیرسید احمد کاعمل بھی دیکھیں! لکھا ہے: حضور سید احمد صاحب جہاز میں سفر فرمار ہے ہے کہ رات کے وقت سمندر کی حالت خطرناک ہوگئی۔ آخر جب رات خیریت سے گزرگئی اور جہاز خطرے کی جگہ سے نکل آیا تو جہاز خطرے کی جگہ سے نکل آیا تو جہاز کے کپتان نے اس کے شکریہ میں حلوہ تیار کر کے مجلس مولود شریف مرتب کی اور بعد پڑھنے عربی کے اور بعد پڑھنے کر بیا۔ بعد پڑھنے کر فیا۔

(مخزن احمدی فاری ص ۸۵)

اس بات پرتجرہ کرتے ہوئے بہاء الحق قاسمی دیو بندی نے لکھا ہے:
یہ داقتہ نقل کرنے کے بعد مؤلف کتاب (سوائح احمدی) نے تقسیم علوہ اور
انعقاد مجلس مولود شریف کی سید احمد کی طرف سے مخالفت کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اگر سید
صاحب نے مخالفت کی ہوتی تو مؤلف کتاب اپنی افتاد طبع کی وجہ سے اس کو ضرور نقل
کرتے۔ (روز تا مہنوائے وقت لا ہور ۱۵ ذیقعد کے ۱۳۸۸ ہے)

کفریا بدعت ہوتا تو دیو بندیوں' نجدیوں کے بزرگ سید احمداس کا اجتمام شرک'حرام'
کفریا بدعت ہوتا تو دیو بندیوں' نجدیوں کے بزرگ سید احمداس کا افکا ریا تردید
ضرورت کرتے' لیکن انہوں نے ایبانہ کر کے اس کی تائید کردی۔ اب مخالفین تسلیم کر
لیس کہ اگر محفل میلا دکا پروگرام اور اس کا تیمرک ناجا تزہوتو کیاان کے یہ بزرگ ناجا تز

# زىگىرشخصيات كامعمول ومؤقف:

اگریهال پران تمام حفزات کوبھی شامل کرلیا جائے کہ جنہیں وہائی اور دیوبندی حفزات اپنے بیشوا امام اور بزرگ شلیم کرتے ہیں اور موقع ملے تو بلاشر کت غیرے انہیں اپنے ہی ہم عقیدہ ہم مسلک باور کرانے سے بھی نہیں ایکچاتے تو مزید سونے پرسہا گے کا کام دے گا۔مثلاً:

ا۔ حافظ ابن مجرعسقلانی علیہ الرحمۃ جنہوں نے میلا دالنبی مکافیۃ منانے پرایک بڑا وزنی استدال کرتے ہوئے فرمایا کہ آگر یہودی لوگ فرعون سے نجات والے دن کو مناتے ہیں اور اسے نعت سمجھتے ہیں تو ہمارے لئے رسول اللہ مکافیۃ کی تشریف آمدی سے بودہ کرکوئی نعت نہیں ہے۔ لہٰذاا سے مناتا بھی درست ہے۔ (الحادی للفتاوی جلدا ہم ۱۹۷)

۲۔ حافظ ابن کثیر علیہ الرحمۃ جنہوں نے کہا کہ ابولہب نے میلاد النبی مالٹیکٹ اپرخوشی منائی تو اسے جزائل گئی۔ (البدایہ دالنہایہ سے ۱۷۳ ، جلد ۲)

س\_ شاہ ولی اللہ محدث وہلوی علیہ الرحمۃ جومحفل میلا دہیں حاضر ہوتے اور میلا د منانے والوں پرنز ول انوار رحمت وانوار ملائکہ کے قائل تنے۔ (نیوش الحرمین ص ۸۰) سم شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی علیہ الرحمۃ جو ہر سال میلا والنبی ٹاٹیڈیم مناتے 'کنگر تقسیم کرتے تھے۔ (الدرامنظم ص۱۰۴)

2۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ جو ہرسال میلادشریف منانے اوراس میں قیام کرنے کوذر بعیہ نجات یقین کرتے ہیں۔ (اخبارالا خیارص ۲۶۳ عاشیہ)

آپ نے مسلمانوں کے ہمیشہ میلاد منانے کا بھی ذکر کیا ہے۔

(ماشیت من السنص ۲۰)

۲- شاہ عبدالرجیم ہرسال میلا دشریف پر گفتگر تقسیم کرتے۔
 (الدراشمین ص ۱۹۰ نفاس العارفین ص ۲۵)

# مشتركه كاروائي:

دیوبندی مضمون نگارکوٹر نیازی نے لکھا ہے: عیدمیلا دالنبی مُنَافِیْنَاکُما پہلاجلوں
امرتسرا نجمن پارک سے نکلاجس کی تفصیل مراسلہ نگار محمد ابراہیم' ناظم آباد فیصل آباد نے
یوس تحریر کی ہے کہ:حضور مُنَافِیْنِ کے یوم ولا دت کو وسیع پیانے پر منانے کی تجویز انہوں
(داؤ دخر نوی) نے بی پیش کی تھی ۔مولا ناغر نوی کے ایماء پرمجلس احرار اسلام کی ورکنگ
سمیٹی سے ایک ایجنڈ ا جاری ہوا جس کامتن'' احیائے یوم ولا دت سرور عالم مُنَافِیْنَا ' تھا'
مبللہ صاحب نے بارہ رہے الاول کے دن ایک جلوس کی تجویز پیش کی جس پرمولا نا

عطاء الله شاہ بخاری نے فر مایا اس سلسلے میں دو جاردن پہلے کچھ علاقوں میں "سیرت پاک" کے جلیے منعقد کئے جا کیں تا کہ لوگ شامل جلوس ہونے پر آمادہ ہوجا کیں۔ چندہ کی رسید بک بنک کے چیک کے طریقے پڑان خوبصورت رسید پر لکھا تھا برائے جشن میلا دالنبی ٹاٹیج " (روز نامہ جنگ لا ہور ۱۳ مارچ ۱۹۸۲ء)

نوث: محكام على التحاديين ديوبندى اور دهاني مولويوں في جماعتی طور پر پورے اہتمام كے ساتھ اور خود بھى سالہا سال اہتمام كے ساتھ ۱۱ دوجلوں كا بلنے كى البل كى تھى اور خود بھى سالہا سال جلسہ ہائے ميلا دوجلوں كے اہتمام ميں شريك ہوتے رہے ہيں۔ اخبارات گواہ ہيں۔

## اكابرين ديوبند كے معمولات وحوالہ جات:

سطور ذیل میں صنادید دیو بند کی وہ عبارات ٔ اقوال ٔ معمولات ٔ فآویٰ جائت ملاحظہ ہوں جن ہے میلا دشریف کی خوش میں جشن منا نا ،محفل سجانا ' جلوس نکالنااور قیام و سلام کا اہتمام کرنا ثابت ہوتا ہے۔

# حاجى الدادالله مهاجر مكى:

فضلائے دیو بند کے مشترک و مسلم پیرومرشد حاجی امداد الله مها جرکمی کامؤقف ملاحظه هو! لکھتے ہیں:

مولود شریف :اس میں تو کسی کو کلام بی نہیں کہ حضرت فخر آدم سرور عالم مالا فیکم کی ولادت شریف کا ذکر بذات خود دنیا و آخرت کی خیر و برکت کا باعث ہے۔ گفتگوتو اس بات پر ہے کہ لوگ اس کی تاریخ مقرر کریں یا اس کا ایک طریقہ مخصوص کریں یا مختلف تشم کے قیود لگا کیں جن میں سب سے نمایاں قیام ہے ۔۔۔۔۔۔ اکثر علاء اجازت دیتے ہیں '

اس وجہ سے کہ حضور رسول الله مالليكم كے ذكر ميں بہرحال فضيلت ہے ..... پس اگر كوئى مخض میلاد میں اس قتم کی مخصوص کی ہوئی باتیں ( تاریخ ' قیام وغیرہ ) محض اس کو اختیاری سمجھتا ہےاور بذات خودعبادت نہیں سمجھتا بلکہ صرف مصلحت سےان پڑمل کرتا ہے البتہ اینے اس مقصد کوجس کیلئے بیسب کھے کرتا ہے ( بعنی حضور سرور کا کنات منافیکم کے ذکر کے احترام کو) ضرور عبادت جانتا ہے توبیہ بدعت نہیں ہے .....رسول اکرم ملاہیم کے ذکر کی تعظیم کسی وقت بھی ایک اچھافعل سمجھتا ہے لیکن کسی خاص مصلحت سے خاص طور پرذکرولادت کا وقت مقرر کرلیتا ہے .....اور کسی مصلحت سے وہ ۱۲ رہیج الا وّل مقرر كر ليتا بي تو ان باتوں ميں بھي كوئى برائى نہيں ہے ....اى طرح اگر كوئى هخص مولود شریف کی خاص شکل کوایے تجربے ہے یا کسی صاحب بصیرت کی سند ہے بعض خاص بركات كاحامل سجهتا ہے اور انبى معنوں میں قیام كوضروري سجھتا ہے كه بياخاص اثر قیام کے بغیر حاصل نہ ہوگا تو یہ بات بدعت نہیں ہوسکتی ....فقیر کا مشرب یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں' بلکہ بر کات کا ذریعہ ہجھ کر ہرسال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف اورلذت یا تا ہوں۔ (فیصلہ ہفت مسئلہ ۱۵۲۸ کلیات امدادیص ۷۸)

مزید لکھتے ہیں: مولود شریف تمامی اہل حرمین کرتے ہیں۔ اس قدر ہمارے واسطے جحت کافی ہے اور حضرت رسالت پناہ کا ذکر کیسے ندموم ہوسکتا ہے۔ البتہ جو زیاد تیاں لوگوں نے اختراع کی ہیں نہ چا ہیں اور قیام کے بارے میں میں پچھ ہیں کہتا ہاں جھ کوایک کیفیت قیام میں حاصل ہوتی ہے۔

(شائم امدادیہ سے ۳۷، ونحوہ فی امدادالمشتاق ص ۵۰،۸۸) مزید لکھتے ہیں: ہمارے علماء مولد شریف میں بہت تنازع کرتے ہیں تاہم

علماء جوازی طرف بھی گئے جب صورت جوازی موجود ہے پھر کیوں ایبا تشدد کرتے ہیں اور ہمارے واسطے اتباع حرمین کافی ہے۔ البتہ وقت قیام کے اعتقاد تولد کا نہ کرنا چاہیے اگر احتمال تشریف آوری کا کیا جائے مضا لکہ نہیں کیونکہ عالم خلق مقید ہزبان و مکان ہے لیکن عالم امر دونوں سے پاک ہے ہیں قدم رنج فرمانا ذات بابر کات کا بعید نہیں۔ لیکن عالم امر دونوں سے پاک ہے ہیں قدم رنج فرمانا ذات بابر کات کا بعید نہیں۔ (شائم امدادیم ۵۰)

مزید لکھتے ہیں: ایسے امورے منع کرنا خرکیٹرے بازر کھنا ہے جیسے قیام مولد شریف اگر بوجہ آنے نام آنخضرت کے کوئی فخص تغظیماً قیام کرے تواس میں کیا خرابی ہے جب کوئی آتا ہے تولوگ اس کی تغظیم کے واسطے کھڑے ہوجاتے ہیں اگر اس مردار عالم و عالمیاں (روحی فداہ) کے اسم گرامی کی تغظیم کی گئی تو کیا گناہ ہوا۔ (شائم امدایی ۲۷) عالمیاں (روحی فداہ) کے اسم گرامی کی تغظیم کی گئی تو کیا گناہ ہوا۔ (شائم امدایی کرتے ہوئے اشرف علی تھا نوی دیو بندی نے بھی اپنے پیر کی اس بات کوشلیم کرتے ہوئے کھا ہے: حضرت حاجی صاحب کی تحریر میں ضرور لکھا دیکھا ہے کہ جھے کو قیام میں لذت آتی ہے۔ (ارواح ثلاثہ میں است)

جس سے مزید واضح ہوجا تا ہے کہ حاجی امداد اللہ واقعی میلا دشریف منانے اور اس میں قیام کرنے کے حامی وعامل تھے۔

# حاصل كلام:

و یوبند یوں کے مرکزی بزرگ حاجی امداد اللہ صاحب کی ان عبارات سے درج ذیل امور ٹابت ہوئے کہ:

اگرتاریخ مقررکر کے میلا دشریف کا پروگرام منعقد کیا جائے اور آخر میں سلام
 پیش کرنے کیلئے کھڑ اہوجائے توالیا عمل بالکل جائز ہے۔

- محفل میلا د کیلیے کسی دن اور وقت کوخاص نبیں سمجھتالیکن اگر کسی مصلحت مثلاً ۱۲ رئیج الاقال شریف چونکہ یوم میلا د ہے جس میں کئی بر کات ہیں اس وجہ ہے ۱۲۵ رئیج الاقال کومقرر کرلیتا ہے تو اس میں شرعی طور پر کوئی برائی فلطی نہیں ہے۔
- م اگر کوئی شخص میلاد شریف کیلئے اپنے تجربے یا کسی صاحب بصیرت بزرگ کے عمل ہے ایک خاص شکل کو برکات کا باعث سمجھ کر منعقد کرتا ہے تو یہ بدعت نہیں ہوسکتا۔
- محفل میلا دشریف میں شرکت کرنا'اے برکات کا ذریعیہ بھے کر ہرسال منعقد کرنا درست ہے بلکہ محفل پاک میں قیام سے باطنی لطف وسرور بھی ملتا ہے۔
  - حربین شریفین کے تمام مسلمان میلاد شریف مناتے ہیں۔
- رسول الله ملافقة من الما الله ملافقة من الما الله عن عبادت اور خير و بركت كا باعث ہے مير كسى صورت بھى برانبيں ہوسكتا 'خواہ محفل ميلا د كى صورت بيں ہو ياكسى اورا نداز بيس ۔
- و یو بندی علماءمیلادشریف کے متعلق بہت جھگڑتے ہیں عالانکہ علماءنے جواز
  - کافتوی دیا ہے جب جواز کی صورت موجود ہے تو دیو بندیوں کا اتنا تشد د باطل ہے۔
- اگر محفل میلادین بیعقیدہ ہوکہ رسول الله مالی ایک اب پیدا ہوئے ہیں تو غلط ہے
- ہاں اگر اس خیال کے بغیر صرف بینظر بیہ ہو کہ آپ کیلئے تشریف لانے میں کوئی رکاوٹ نہیں تو واقعتا آپ ذکری محفل میں تشریف فرما ہو بھی سکتے ہیں۔
- معفل میلادشریف اوراس میں قیام سے منع کرنا خیر کشریعنی بہت بڑی بھلائی اور خیرو برکت سے بازر کھنا ہے۔ بیطریقہ بالکل غلط ہے کیونکہ میلاد شریف کرنا رسول الله مالی فیلیم کی تعظیم ہے اس میں کوئی خرائی نہیں بلکہ برکت ہی برکت ہے۔

# رشیداحد گنگویی کی اجازت:

و یوبندی گروہ میں رشید احمد گنگوہی وہ فخص ہیں جومیلاد شریف کے متعلق تعصب تشدداورغلوکی آخری حدول کوچھوجاتے ہیں 'وہ میلادشریف کی کسی صورت کے بھی حق میں ہونے کیلئے یہ عموماً تیار نہیں ' بہی وجہ ہے کہ اشرف علی تھا نوی دیو بندی کا نپور میں قیام کے دوران میلادشریف کی مجالس میں انہیں جا تر سمجھ کرشر یک ہوئے اور جب شن قیام کے دوران میلادشریف کی مجالس میں انہیں جا تر سمجھ کرشر یک ہوئے اور جب گنگوہی دیو بندی کومعلوم ہواتو آگ بگولہ ہو گئے ' سخت ناراضگی کا مظاہرہ کیا' تھا نوی جی کنگوہی دیو بندی کومعلوم ہواتو آگ بگولہ ہو گئے ' سخت ناراضگی کا مظاہرہ کیا' تھا نوی جی نے دوٹوک کھے بھیجا کہ ' آگر کسی دلیل صحیح وصرت کے جھے کو فاہت ہوجا تا کہ اس کی شرکت نے دوٹوک کھے بھیجا کہ ' آگر کسی دلیل صحیح وصرت کے بھیکو فاہت ہوجا تا کہ اس کی شرکت موجب ناراضگی اللہ درسول کی ہے تو لا کھ ضرورتیں بھی ہوتیں سب پرخاک ڈ الیا''۔

اس کے جواب میں گنگوہی جی نے چار خط جوابا کھے لیکن ان میں کوئی بھی صریح سے دلیل از قرآن وصدیث میں کس جگہ اسے مریح سے دلیل از قرآن وسنت وغیرہ پیش نہ کرسکے کہ قرآن وصدیث میں کس جگہ اسے بدعت حرام یا شرک لکھا ہے محض ذاتی اجتہاد و قیاس فاسد سے میلا دشریف پر برستے رہے اور تھا نوی جی کوکوستے رہے۔ (تذکرة الرشید، جلداص ۱۱۳ تا ۲ سال)

(فأوى رشيدىكامل ١٤٧٥)

یعنی کسی بھی انداز' کیفیت' ہیئت' طریقہ' حالت اور کسی بھی صورت میں مجلس میلا دشریف منعقد کی جائے' ہر حال میں نا جائز ہے۔

بیفتوی بھی غلط شریعت میں من مانی اور خدا ورسول سے آ گے بوھنا ہے اور

ولیل بھی معنکہ خیز دی کیونکہ دیو بندی اپنے سالانہ ماہانہ ہفتہ وار اور روزانہ کے "امور
مندوبہ" کیلئے تدائی کرتے ہیں ، دعوت دیتے ہیں۔ وہاں بیفتہ کی کیوں نہیں لا گو ہوتا؟
اے فیلمرت کی تعزری جانے کہ جس شخص کے نزدیک "مجلس مولود" ہرحال میں ناجائز
ہے آئے ہم ای آدی سے اس کا شہوت اور وہ بھی دعوت و تدائی کے ساتھ ٹابت کردکھات
ہیں۔ لیجئے! ۔۔۔۔۔ ملاحظہ کیجئے! ۔۔۔۔۔ کسی" دیوائے" کو گنگوہی صاحب کی جالا کیوں اور
ہیں ۔ لیجئے! ۔۔۔۔۔ ملاحظہ کیجئے! ۔۔۔۔۔ کسی" دیوائے" کو گنگوہی صاحب کی جالا کیوں اور
فریب کاریوں کاعلم ہوگیا" کہ ایک طرف وہ مجلس میلا دکو ہرحال میں ناجائز کہتے ہیں اور
دوسری طرف جب گرفت ہوتو کہ اُٹھتے ہیں کہ ہم تفس ذکرولا دیت کے مکر نہیں تو ان کا ہم
راستہ بند کرنے کیلئے ان سے کہلا بھیجا کہ اچھا ذرا اپنے مؤقف کے مطابق ہو محفل میلاد
جائز ہے کر کے دکھا دیجئے ۔ انہوں نے جب عمل کرے دکھا یا تو صاف صاف و ہی طریقہ
ثابت ہوگیا جے ہرحال میں ناجائز کہ پیجے تھے۔ اصل عبارت ملا حظہ ہوان کے سیرت
ثار عاشق الی میرشی نے لکھا ہے:

"ایک دن مولانا محرصن صاحب مراد آبادی نے دریافت کیا کہ حضرت کیا کر دینا ذکر ولادت رسول مقبول مالظیم بلا رعایت بدعات مروجہ کتاب میں و کھے کر بیان کر دینا جائز ہے؟ حضرت نے فرمایا کیا حرج ہے؟ اس کے بعدار شاد فرمایا کہ پیرز اوے سلطان جہاں نے کہلا بھیجا کہ وہ مولود جوجائز ہے پڑھ کرد کھلا و بیجے 'میں نے کہلا بھیجا کہ یہاں مصد میں چلے آؤ گرانہوں نے فور کیا کہ ورتیں بھی سننے کی مشاق ہیں اس لئے مکان میں ہوتو مناسب ہے میں نے مولوی خلیل احمد کو تاریخ حبیب اللہ مصنفہ مفتی عنایت احمد صاحب مرحوم وے کرکہا کہ تم بی جا کر پڑھ دودوہ آئٹریف لے گئے تو وہاں دری بچھی ہوئی ماحب میں صاحب مرادی کہا کہ آگر یہ بھی ممنوع ہوتو اس کو بھی اُٹھادوں ۔ مولوی صاحب

نے کہا''نہیں'' آخر مولود شروع ہوا پہلے آیة کریمہ لقد جاء سے دسول الخ کابیان فرمایا اور حضرت شیخ عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال وافعال بیان کئے پھر بدعات مروجہ کابیان فرمایا اور متھوفین زمانہ کی خوب قلعی کھولی اس کے بعد تاریخ حبیب اللہ ہے واقعات ولاوت وغیرہ بیان کر کے ختم کردیا۔ (تذکرة الرشیدس ۲۸۴، جلدا)

انصاف پندحفرات اس عبارت کوایک بار پھر بغور ملاحظ فرمالیں اورائے خمیر سے فیصلہ طلب کریں کراس کنگوہی فرمان واجازت نامہ سے دوٹوک ٹابت نہیں ہوجا تا کہ محفل میلا دشریف مجد بیں بھی جائز ہے اور گھر بیس بھی۔

- محفل میلا دکیلئے دعوت دینا بھی جائز ہے کیونکہ'' پیرزادے''نے گنگوہی جی کوئکہ'' پیرزادے''نے گنگوہی جی کوئکہ میلا دکیلئے گھر میں دعوت دی اور گنگوہی دیو بندی نے انہیں مسجد میں آنے کی دعوت دی۔ دعوت دی۔
  - 🗢 مجلس کیلئے بیٹھنے کا نظام کرتے ہوئے دری وغیرہ بچھانا بھی جائز ہے۔
- و پرده میں ره کرعورتوں کا جمع ہو کر ذکر میلا دشریف سننے کیلیے محفل شریف میں شریف میں شریف میں شریف میں شریف میں شریک ہوتا بھی درست ہے۔
- می معلاصرف ایک آ دھ آ دی کیلئے نہمی بلکہ کیرافراد پرمشمل تھی جیہا کہ اس عبارت کے بعد لکھا ہے ''لوگوں کے حق میں بہت سے لوگوں کے دلوں میں بہت سوں کے دلوں میں بہت سوں کے دلوں سے بیات نکل گئ''۔(ایضاً)

جس سے ظاہر ہے کہ ان بہت سے لوگوں کو دعوت دے کر بلایا گیا تھا جس سے گنگوہی جی کے اس کلید کہ ' امر مندوب کے واسطے تد اعلی منع ہے'' کا بھی خود بخو د تیا پانچا ہوجا تا ہے 0..... مجلس میلا دیس واقعات میلا داور بزرگوں کے اتوال وافعال بھی بیان کرتا سے ہے۔

# السنت كي السنت

بفضلہ تعالی الجسنت و جماعت کی مجالس میلاد شریف کا نقشہ بھی ہی ہوتا ہے کہ کوئی عالم آبیت قرآنی پڑھ کربیان کا آغاز کرتا ہے اولیائے کرام کے اقوال وافعال کا ذکر ہوتا ہے 'بات بات پر بدعت بدعت کی رٹ لگانے والوں کی خوب قلعی کھولتے ہوئے ان کی خود ساختہ بدعات کی حقیقت بیان ہوتی ہے 'عشق رسالت اور محبت نبوت کا ایمان افروز وعظ ہوتا ہے 'گتا خان رسول سے احتر از کرنے کی تلقین ہوتی ہے 'کتب حدیث وسیرت سے واقعات میلاد شریف کو سنا دیا جاتا ہے اور آخر میں بارگاہ رسالت و بوبندی علقہ بین کر کے محفل و جلسہ ختم کر دیا جاتا ہے ۔۔۔۔۔ اب اگر و بدی کا جند نبہ وجود ہے تو خدکورہ دیو بندی دیو بندی طبقہ بین ذرہ بھر بھی انصاف 'ویا نت اور شلیم کا جذبہ موجود ہے تو خدکورہ دیو بندی محفل اور سی محفل اور شرک ہیں تو ان کے ' قطب ''اور'' امام رشید گنگوئی ''کس طرح اس کفرو شرک ہیں تو ان کے ' قطب ''اور'' امام رشید گنگوئی ''کس طرح اس کفرو

اپی محفل کو برداشت کر لینے والوں کوئی محافل سے کیوں جلن ہوتی ہے؟ کیا ان کے ہاں دو ہرا اسلام ہے اپنے لئے اور عاشقان رسول کیلئے اور؟ جب" ہر حال میں مجلس میلا دنا جائز ہے "تو" پیرزاد ہے" کے کہنے پروہ کس طرح جائز ہوگئ؟ کیا دیو بندی اکابر کے فتووں کا بہی حال ہے؟ ایک تھانوی جی کوکسی صورت بھی محفل میلا دہیں شرکت کرنے کی اجازت نہیں خواہ وہ منکرات سے خالی تی کیوں نہ ہو۔ ملاحظہ ہو!

(تذكره الرشيدص ١١٥، جلدا)

اوردوسرى طرف محمحن مرادآبادى كوفتوى دياجار باب كداس ميس كياحرج

ے؟ اور محض " پیرزاد ہے" کے ہاتھ سے نکل جانے کے ڈرسے مجد میں بھی محفل میلاد جائز بلکہ خود دعوت دینے گئے اس کے نہ آنے پر خلیل انبیٹھوی کواس کے گھر کثیرا جہاع میں شرکت کی اجازت مرحمت فرما رہے ہیں جس سے واضح ہے کہ دیو بندی فتو ہے صالات کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں اور موقع کی مناسبت سے حرام اور شرک بھی حلال اور تو حید بن جاتا ہے اور اس پر عمل ہونے لگتا ہے۔ گویا:

ع ....جوچا ہے آپ کاحس کرشمہ ساز کرے

اشرف علی تھانوی کی صراحت:

اب آیے دیوبندی اُمت کے عیم اشرف علی تھانوی دیوبندی کی طرف جو
کانپور میں سالان محفل میں حاضری دیے رہے بلکہ دعظ وتقریر بھی کرتے رہے ہیں جب
گنگوہی جی نے انہیں اس ممل ہے روکا تو تھانوی جی نے اس منع کرنے پرصری دلیل کا
مطالبہ کیا 'جے وہ آخر دم تک پورانہ کر سکے لیکن تھانوی دیوبندی 'گنگوہی میاں سے
مرعوب ہوکر بلکہ کہہ لیجئے کہ جان چھڑانے کیلئے شرکت نہ کرنے کا دعدہ تو کرلیالیکن گنگوہی
کے بار بارکوسنے پر بھی اسے ناجائز مرام یا کفروشرک قرار نہیں دیا بلکہ جگہ جگہ کھاکہ

الحمد لله جھے کونے فلو وافراط ہے نہاں کوموجب قربت سجھتا ہوں گرتوسے کسی قدر ضرور ہے (محفل میلاد کے متعلق گنجائش و اجازت سجھتا ہوں) اور منشا اس توسع کا حضرت قبلہ و کعبہ کا قول و فعل ہے گراس کو جمت شرعیہ نہیں سجھتا بلکہ بعدار شاداعلی حضرت کے خود بھی میں نے جہاں تک فور کیا اپ فہم ناقص کے موافق یوں سجھ میں آیا کہ اصل عمل تو محل کا منہیں ہے البتہ تقبید ات و تخصیصات بلاشبہ محدث ہیں سواس کی نسبت یوں خیال میں آیا کہ ان تخصصیات کو اگر قربت و عبادت مقصودہ سمجھا جادے تو بلاشک بدعت خیال میں آیا کہ ان تخصصیات کو اگر قربت و عبادت مقصودہ سمجھا جادے تو بلاشک بدعت

ہیں اور اگر محض امور عادید بیٹی برمصالح سمجھا جاوے توبدعت نہیں بلکہ مباح ہیں۔ (تذکرۃ الرشید ص ۱۱۱، جلد ا)

یعنی ایک تو حاجی امدا اللہ صاحب کے مؤقف کے مطابق محفل میلا دکو جائز سیحتا ہوں اور دوسرے اپنی تحقیق کے مطابق بیدرست ہے کیونکہ اصل عمل کے متعلق کوئی شرعی اعتراض نہیں البتہ تخصیصات یعنی دن اور وقت مقرر کرنا بیلا زمی وضروری خیال نہ کرے بلکہ مصلحت و مہولت کیلئے ہوں تو بدعت نہیں۔

پیرلکھا: جس جگہ میرا قیام ہے وہاں ان مجالس کی کثرت تھی اور بے شک ان لوگوں کو غلو بھی تھا حنا نچہ ابتدائی حالت میں اس انکار پرمیرے ساتھ بھی لوگوں نے مخالفت کی مگر میں نے اس کی پچھ پرواہ نہ کی تین چار ماہ گزرے تھے کہ تجاز کا اوّل سفر ہوا تو حضرت قبلہ نے خود بنی ارشاد فرما یا کہ اس قدر تشدد وا نکار مناسب نہیں ہے جہاں ہوتا ہوا نکار نہ کر وجہاں نہ ہوتا ہوا بجا دنہ کر واوراس کے بعد جب میں ہند کو واپس آیا تو طلب کرنے پرشر یک ہونے لگا۔ (الینائص کاا)

سمویا شروع شروع میں تھانوی دیو بندی بھی محفل میلا دکاتخی ہے انکار کرتے رہے لیکن بقول ان کے حاجی امداد اللہ صاحب نے ایک درمیانی راہ بتائی کدا گر بڑا بھی انکار کا شوق ہے تو جہاں ہوتا ہو وہاں انکار نہ کرواور جہاں جاری نہیں وہاں شروع نہ کرو لیکن اسے بدعت وحرام وغیرہ نہ کہوتو تھانوی صاحب بعداز تحقیق محافل میلا دہیں بلانے پرخوشی خوشی شریک ہونے گئے۔

پھر لکھتے ہیں: بہرحال وہاں بدوں شرکت قیام کرنا قریب بحال دیکھا اور منظور تھا وہاں رہنا کیونکہ دینوی منفعت بھی تھی کہ مدرسہ سے تنخواہ ملتی ہے ....اس

ضرورت سے بھی شرکت اختیار کی .....اگر کسی دلیل صحیح وصری سے جھے کو ٹابت ہوجا تا کہاس کی شرکت موجب ناراضی اللہ درسول کی ہے تو لا کھ ضرور تیں بھی ہوتیں سب پر خاک ڈالٹا۔ (ایسناص ۱۱۸)

یعنی اگر میں محفل میلا دمیں شریک نہ ہوتا تو مجھے مدرسہ سے شخواہ نہیں مل سکتی تھی اس ضرورت کے پیش نظر بھی شرکت کرتا تھا اور چونکہ میرے نزدیک کسی سچے وصریح دلیل سے بیٹا بت نہیں ہے کہ محفل میلا دمیں شرکت کرتا اللہ ورسول کی تاراضگی کا باعث ہے اس لئے بھی شریک ہوتا ہوں۔

پھر لکھتے ہیں:اگر بیشرکت بالکل اللہ ورسول کی رضا کےخلاف ہے تو حضرت قبلہ کے صرتے وارشاد کی کیا تا ویل کی جاوے بلکہ اہل علم کےاعتقاد وتعظیم وتعلق وارادت سے عوام کا ایہام ہے اس سے ہنڈ پھر کریجی اطمینان ہوتا ہے کہ شرعاً مخجائش ضرور ہے۔(ص ۱۱۸)

لیعنی حاجی امداد اللہ اور دیگر اہل علم کے اس کی حمایت کرنے سے دل کو اطمینان ادرتسلی ہوجاتی ہے کہ شرعی طور پرمحفل میلا دکی مخبائش واجازت ہے ور نہ وہ اس کی حمایت نہ کرتے۔

پھرلکھا: (لوگ) آ کرفضائل وشائل نبویدا دراس شمن میں عقائد ومسائل شرعیہ سن لیتے ہیں اس ذریعہ سے میرے مشاہدہ میں بہت لوگ راہ حق پرآ گئے ہیں .....سو جواز کیلئے یہ بھی کافی معلوم ہوتا ہے۔ ( ص ۱۲۵)

یعنی محفل میلاد میں نبی کریم ملائی کے فضائل و کمالات کے علاوہ سامعین عقائد ومسائل سے بھی آ گا ہوجاتے ہیں عقائد ومسائل سے بھی آ گا ہوجاتے ہیں جس وجہ سے کی لوگ راہ راست پر آ جاتے ہیں میکی محفل کے جائز ہونے کیلئے کانی ہے۔

پر لکھا: (مشارکن وصاحبان علم کا)ایک جم غفیراس کے جواز کی طرف می ہیں۔ (ص۱۲۹)

پیرلکھا:اس موقع پر ہرتئم کےلوگ مواعظ بھی من لیتے ہیں منکرات کی بھی اصلاح اس طرح سے مہل ہے شریک ہوجا تا تھا گر جب ہی تک کداس کوجائز سمجھا جاوے۔ (ص ۱۳۰)

پیرلکھا: جبمطلق کوعبادت سمجھا اور قید کو بناء علی مصلحۃ ماعادت سمجھا جاوے تو فی نفسہاس میں جنح نہ ہوگا۔ (ص ۱۳۰)

لینی جب محفل میلا د کوعبادت اور دن اور وقت کالعین سہولت کیلئے ہوتو کوئی برائی نہیں۔

یہ آخری عبارت اشرف علی تھانوی دیو بندی کے گنگوہی دیو بندی کو لکھے گئے ۔
آخری سے پہلے خط کی ہے جس میں انہوں نے اپنا مؤقف واضح کردیا کر مفل میلاد میں شرکت کو پراتسلیم نہیں کیا 'لیکن جب گنگوہی کا آخری خط ملا اور تھانوی صاحب کو جلی کئی سنائی گئی تو اس کے باوجود انہوں نے محفل میلا دکو حرام و بدعت نہیں کہا صرف پیچھا چھڑانے کیلئے شرکت نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔

بعض دیوبندی لکھتے ہیں: اس وقت تک آنخضرت (تھانوی صاحب) کی رائے میں وسعت تھی اور وہ عقد مجلس میلا دکواس وقت تک حد جواز میں سجھتے تھے ..... جب کماھۂ مسئلہ کا انکشاف ہو گیا تواپی پہلی رائے سے رجوع فر مالیا۔

(سيف يماني ص٣١،٣٠ وغيره)

جَبِكه بيهمراسر'' مدعی ست گواه چست' والامعامله ہےاور بے جا و کالت' كيونكه

تھانوی دیو بندی نے شرکت نہ کرنے کا کہا تھامجلس میلاد کوحرام کفروغیرہ قرار نہیں دیا۔
لیجئے ہم آپ کو بقول آپ کے اس' رجوع'' کے بعد کی تحریریں دکھائے دیتے ہیں۔
ا۔ تھانوی صاحب اسلاھے کی مراسلت کے انیس (۱۹) سال بعد ۲۸ رکھے الاقل سسوسا بھے کو جائے مسجد تھا نہ بھون میں ۵۰ اافراد کی محفل میں ۲ کھنٹہ سس منٹ 'النور'' کے عنوان سے جو وعظ فر مایا (مواعظ میلا دا گنبی ص ۱۵۵) اس میں اپنی دسعت رائے کو کھلے گفتلوں میں یوں بیان کرتے ہیں:

" میں کھڑے ہونے کی فی نفسہ خنہیں کرتا" (مواعظ میلا دالنبی ص ۱۲۴)

" "غرض بم نفس قيام كومع نبيس كرتے"\_ (ص١٢١)

میں قرمے کرکے کہتا ہوں۔(ص ۱۲۷)

یہاں محفل میلا دہیں کھڑ ہے ہونے کوئع کرنے سے اٹکار کردہے ہیں۔ ۲۔ اکتیس (۳۱) سال بعد ۴ صفر ۴۵ سات او بعد نماز جمعه مجد خانقاہ امداد ریتھانہ بھون میں کرسی پر بیٹے کر ۱۰۰ کے قریب حاضرین میں جو ۳ گھنٹہ ۴۵ منٹ وعظ کیا۔ ملاحظہ ہو! (مواعظ میلا دالنی منافظ کیا سے ۱۵۱)

ال ميل قرماتين:

ج ای طرح ماہ رہے الا وّل میں کو ہرطرف مجلس مولود کو دیکھ کر ہمارے دل میں گرگدی اُٹھی کہ ہمارے دل میں گرگدی اُٹھی ہے اورتح کیک و تقاضا پیدا ہوتا ہے گرعوام کے غلوفی المنکر ات کی وجہ سے ہم اس ماہ میں خاص تاریخوں میں بیدذ کرنہیں کر سکتے ۔ (الیننا:ص ۷۷۱)

محویا صرف عوام کا ڈر ہے در نہ شرعا کوئی ممانعت نہیں اور ماہ رہے الاوّل کی خاص تاریخوں میں محفل میلا نہیں کر سکتے لیکن عام میں کر سکتے ہیں۔

پی اگر سارا ذکر مولد قیام ہی ہے کرواور سامھین بھی سارا ذکر کھڑے ہوکر سنیں قو ہم اس قیام ہے بھی منع نہیں کریں گے۔ (ص ۱۷۸) سمویا بیٹھ کرذ کرمیلا دکی طرح کھڑے ہوکر بھی محفل میلا دجا تزہے۔

سے میں نے ایک وفتہ کا نپور میں کہاتھا کہ ہم میں اور اہل قیام میں اختلاف ہے۔
ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم قیام کو واجب بیجھتے ہوا وروہ اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ ہم کو کہتے
ہیں کہ تم حرام بیجھتے ہوا ورہم اس کا انکار کرتے ہیں تو انچھا اس کا ایک امتحان ہے کہ آئ
ہے ہم تہمارے قیام والے مولد میں شرکت کریں گے اور تم ہمارے عدم قیام والے مولد
میں شرکت کیا کرو۔ اگر دونوں ہے شرکت ہوگی تو دونوں کا گمان غلط اور اگر ایک طرف
ہیں شیش کوئی کرتا ہوں کہ ہم تو شرکت کریں گے ان سے نہ ہوئی تو مان سے صاف
معلوم ہوجائے گا کہ وہ لوگ قیام کو ضروری بیجھتے ہیں ہم حرام نہیں بیجھتے۔

(مواعظ ميلا دالنبي ص١٨٨)

واضح ہو چکاہے کہ تھانوی دیوبندی کا کانپور والامؤ تف اس کے بعد تک بھی قائم رہا۔ آج بھی وہ محفل میلا دیس شرکت کا جذب رکھتے ہیں اور خوشی خوشی ان بس شریک ہونے کا پوراارادہ رکھتے ہیں' کانپور میں گنگوہی جی کو خطشر کت نہ کرنے کا لکھنا محض الوقتی اور جان خلاصی کیلئے تھا۔ باقی تھانوی صاحب کا یہ کہنا کہ سی حضرات دیوبندیوں کی مجلس میلادیس شریک نہ ہوں گے تو یہان کی خام خیالی ہے' اگر وہ آج ہی ایپ گستا خانہ عقا کدے تو بہ کرلیں تو ہمیں جب بھی دعوت ویں مے' محفل میلادین شرکت کیلئے تیاریا کیس کے۔ ہماری طرف سے قیام کی کوئی شرطنہیں ہے۔

اگرسب کے اعتقاد درست ہوجا کیں تو ہم بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہے۔ دہ یہ میں جس طرح اہل قیام کی زیادتی ہے تھوڑی کی زیادتی تارکین کی بھی ہے۔ دہ یہ کہ ہماری جماعت کے لوگوں کو جس شخص کی نبعت بیہ معلوم ہوجائے کہ بیہ مولد کرتایا قیام کرتا ہے تو فوراً اس سے بدخلن ہوجاتے ہیں اوراس کوفاست بچھنے تھتے ہیں .....ہم کو بیہ چاہیے تھا کہ ....اس سے کہیں کہ بھائی تم مولد وقیام کرتے رہو گراعتقاد بیر کھو کہ یہ تخصیصات کہ جس اوران کی داعقاد بیر کھو کہ یہ تخصیصات داجب نہیں ہیں۔ (مواعظ میلا دالنبی ص۱۸۷)

مقام شکر ہے کہ دیو بندی علیم الامت نے اپنی جماعت کی بیض شنای کرتے ہوئے ان کے مرض کو جان اور مان لیا ہے کہ وہ میلا دشریف کرنے والوں سے فور آبد ظن ہوکر انہیں فاسن برعتی اور مشرک جیسے ظالمانہ فتو وک سے نوازتے ہیں۔ باتی جہاں تک معالم معالم نام تیام "کا ہے اس کے متعلق وہ خود لکھ چکے ہیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ "تم معالم کو واجب جمھتے ہوا وروہ اس کا انکار کرتے ہیں " ۔ (ص ۱۸۳)

جس سے واضح ہے کہ دیو بندی غلوکا شکار ہیں سی نہیں

اگر کوئی محض محض محض محضی میں مبتلا ہواوراس کا اعتقاد درست ہواس ہے نما لجھنا چاہیئے .....اگر ہماری جماعت اس طریقہ کو اختیار کرے تو زیادہ فساد نہ ہو۔ نما لجھنا چاہیئے ......اگر ہماری جماعت اس طریقہ کو اختیار کرے تو زیادہ فساد نہ ہو۔
 (ص۱۸۵)

الحمد للد المستنت كے ہال تحض تخصيص عملی ہے ہم اسے واجب نہيں سجھتے ' ديو بنديوں كا پھر بھی فتوے جڑنا بقول تھا نوى صاحب فتنہ وفساد كا موجب ہے جس سے واضح ہے كدديو بندى فسادى ہيں۔

ابل مولد كومطلقاً براسمجها اجهانبيس بلكه ان مين تفصيل كرنا جابيئ بينبيس كه

اييخ كوتة مخمل مجھواور دوسروں كومبمل مجھو\_(ص١٨١)

یعنی اگر کوئی قیام وغیرہ کو داجب سمجھے تو اسے سمجھانا چاہیئے نہ کہ محفل میلاد
کرنے دالے تمام عشاقان رسول کو مور دِطعن تھہرانا چاہیئے! ..... جبکہ دیو بندیوں کا
طریقہ مفیدانداور باغیانہ ہے۔ وہ خود کو تمل سمجھتے ہیں اور دوسروں کو مہمل (ب کار) خدا
انہیں ہدایت دے۔

پس اہل مولدا گراہیا ہی کریں کہ ان قیود و تخصیصات کا التزام نہ کیا کریں اور ذکر ولادت کے بھی پابند نہ ہوں بلکہ بھی احکام بھی مجزات کا بھی ذکر کیا کریں تو اچھا ہے۔ (ص ۱۹۱\_۱۹۱)

یعنی اگر محفل میلاد شریف میں'' ذکر ولادت'' کولازم نه سمجھا جائے اور بھی احکام و مجزات کا بھی بیان کیا جائے تو الیم محفل اچھی اور پسندیدہ ہے۔

متعبید: یا در ہے کہ تھا نوی صاحب کے نزدیک اگر کسی عمل کولازم نہ سمجھا جائے لیکن اس پر ہمیشہ عمل کرلیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ (مواعظ میلا دالنبی ص۲۲۲)

میں اپنے دوستوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اگر اتفاق ہے وہ کسی ایسے مولد
 میں پھنس جا کیں جہاں قیام ہوتا ہوتو بیاس مجلس کی مخالفت نہ کریں بلکہ قیام کرلیں کیونکہ
 ایسے مجمعے میں ایک دوکا قیام نہ کرنا موجب فساد ہے۔ (ص۱۹۲)

یعنی محفل میلا دشریف میں شرکت ضرور کریں اگر قیام کووا جب سمجھا جائے تو اس محفل میں اسے ترک کرنا بھی قساد کا باعث ہے۔ دیو بندیوں کو وہاں بھی تیا م ضرور کرنا چاہیئے۔

۳۔ کا نپور کی مراسلت کے تعیس (۲۳) سال بعد جامع مسجد کا نپور میں ۵۰۰ ۱۵

فراد کے جمع میں بیٹھ کر جو گھنٹہ وعظ کیااس میں کہتے ہیں:''میلار میں بھی قیام کریں بھی نہ کریں ۔اگرابیا ہوتو کیا حرج ہے۔صاحب اگر پھر کوئی تم پراعتراض کر ہے ہیں کہنئے ۔ (ص۲۷)

جس قیام کود یو بندی محیم الامت نے اس قدر وجدنز اع اور ما قابل برواشت بنا ڈالا تھا۔اب قریب تر آ گئے ہیں بلکہ واجب نہ بھے کر ہمیشہ کرنے کی اجازت بھی دے رکھی ہے۔ یہی وہ قیام ہے جوان کے پیرومرشد ہرسال کرتے اورلطف حاصل کرتے تھے۔ کوآج عوامی مجالس میلاد میں اس کا کوئی معمول نہیں ہے لیکن پھر بھی غنیمت ہے کہ انہوں نے بالآخراہے اپنانے کی بھی رخصت دے دی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قیام اور دھیر قیود کو لا زم نہ بچھنے والوں پر تا حال دیو بندیوں کو وہی اعتراض ہے آج بھی وہ انبیں بدعتی فاسق مشرک وغیرہ کہتے نہیں شر ماتے کم از کم مذکورہ اقتباسات کے بعدیہ کہنا تو بجاہے کہ ہمارے مسلک کی صدافت ان کے اکابرنے بھی تسلیم کر لی ہے اور دوالوک د یو بند یو ل کوزیادتی کرنے والے اور فساد پھیلانے والے قراردے کران کی حقیقت کو واضح كرديا بياور كهلم كهلاعوام الناس كوايسي مجالس ميس شركت كي اجازت عنايت فرمادي ہے۔ان عبارات تھانو یہ ہے واضح ہے کہ تھانوی جی نے اپنے مؤقف سے رجوع نہیں کیا تھا' وہ پہلے کی طرح بعد میں بھی محفل میلا دادراس میں قیام کو (غیرواجب بمجھ کر) شريك مونا درست اورا چھا مجھتے رہے ہیں۔

س۔ تھانوی صاحب کا اپنامعمول تھا کہ وہ ہرسال رہے الاوّل میں ایک جلسہ ومحفل کیا کرتے تھے۔ (مواعظ میلادص ۵۷۔ ۳۱۷)

اوران کے بیان کہ' میراا کشر نداق سے کہ رہیج الاق ل کے مہینے میں حضور

منافیخ کے متعلق کچھ بیان کرنے کو جی جاہتا ہے''۔ (ص۱۵۷) کے مطابق وہ ذکررسول منافیخ کیلئے تی بیسالانداجماعات منعقد کرتے رہے ہیں۔اب پوچھئے! دیو بندیوں سے کہ تھانوی صاحب کے ان سالانہ پردگراموں پر کیافتویٰ ہے؟

۵۔ کانپورکی مراسلت کے انتیس (۲۹) سال بعد ۳۳ ساچیش تھانوی دیوبندی فی دیوبندی نے اپنے پیرومرشد کا تذکرہ 'امدادالمشتاق' کے نام سے قلمبند کیا۔
(امدادالمشتاق ص ۳)

اس میں شائم امدادیہ کی گذشتہ سطور میں چیش کی گئی عبارات بھی لکھی ہیں۔ان میں یہ عبارت بھی ہے'' قیام مولود شریف اگر بوجہ آئے نام آنخضرت کے کوئی مخص تنظیماً قیام کرے تواس میں کیا خرابی ہے۔۔۔۔۔اگر اس سردار عالم و عالمیاں (روحی فداہ) کے اسم گرامی کی تنظیم کی گئی تو کیا گناہ ہوا''۔

اس پر تھانوی حاشیہ نگاری کرتے ہیں:''البتہ اصرار کرنا تارکین سے نفرت کرے زیادتی ہے'۔ (امدادالمشتاق ص۸۸)

یعنی مجلس میلا دہیں شرکت اور تعظیماً قیام کرنا قطعاً گناہ نہیں 'صرف نہ کرنے والوں سے نفرت کرنے ہیں اصرار کرنا درست نہیں۔

۲۔ ایسے بی ایک مقام پر تھانوی صاحب نے کہا کہ ''مولود کی تعلیمی شان ہے ہے کہا کہ ''مولود کی تعلیمی شان ہے ہے کہا کر ''مولود کی تعلیمی شان ہے ہے کہا کر جائز ہے۔ بشرط عدم منکرات''۔ (ارواح ثلاث شرط تا مرح ہے۔ کی جن میں شامل نہ ہوں تو میلاد شریف جائز ہے۔

ے۔ اس طرح انہوں نے دوٹوک لکے دیا ہے کہ عمل مولد شریف بہ بیئت وقیود مخصوصہ ظاہر ہے کہ نہری سے منوع مضوع

ہے تونی حدذات مباح تخبرا (طریقہ مولود ص ۱۳ بر بوالہ باب جنت ص ۱۲۳)

الحمد لله المسنّت و جماعت کا بھی بہی مؤقف ہے کہ فی نفسہ ذکر میلاد کتاب و

سنت سے ثابت ہے اور قیود مخصوصہ فی حدذاتہ مباح ہیں جے دیوبندی حکیم نے بھی کھلے

سینے قبول کرلیا ہے۔خدا کرے کہ مریضان دیوبند کو بھی قبولیت کی توفیق نصیب ہو۔

محمد قاسم نا نوتو کی کی جمایت:

دیوبندی جماعت کے پیٹوا محمر قاسم نونوتوی دیوبندی کے متعلق اشرف علی تفانوی دیوبندی کلصے ہیں: ''مجھ سے مولوی محمر یجی صاحب سیو ہاری بیان کرتے تھے کہ حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب رحمة اللہ علیہ ایک بارسیو ہارہ تھریف لے گئے تو وہاں مولوداور قیام کا جھکڑا تھا۔ دونوں فریق مولا ناکی خدمت میں فیصلہ کیلئے حاضر ہوئے۔ مولا دانے فرمایا کہ بھائی بات تو یہ ہے کہ یہ کل نہ تو اتنا اچھا ہے جتنا تم کہتے ہواور نہ اتنا مراہے جتنا دوسرے کہتے ہیں۔واقعی کیسامحققانہ جواب ہے۔

(مواعظميلادالنبي الثيناص ١٨٥)

نوٹ: یمی واقعہ ظہور الحن و یو بندی نے ارواح ملاشص ۲۵۶ حکایت نمبر ۲۷۶ میں اور دیو بندیوں کی کتاب حسن العزیز کے صالحا پر بھی لکھاہے۔

ہم اس بات پر بحث نہیں کرنا چاہتے کہ میلاد شریف کتنا اچھا ہے یا کتنا نہیں'
اگر بیا چھا نہ ہوتا تو ہمیشہ سے الل اسلام کا معمول نہ بنتا اورا کا بردیو بندی' مرتا کیا نہ
کرتا'' کے تحت اس کی حمایت وو کالت نہ کرتے ۔ کم از کم نفس ڈکرولا دت کا عبادت ہونا
تو دیو بندیوں کو بھی تسلیم ہے ۔ ملاحظہ ہو! فقاد کی رشید یہ کامل میں ، سیف یمانی ص۲۲، المہند میں 14، ۲۵ وغیرہ۔

بات توبیتانی مقصود ہے کہ آج کل جود یوبندی استنیں چڑھائے گئے گئی میلاد شریف کی جالفت میں مرتو رکوشش میں سرگردال ہیں انہیں آئینہ دکھا دیا ہے کہ اے دیوبند یوا بخش میلاد کی اس قدر مجنونا نہ کالفت چھوڑ دو کیونکہ بیمل اتنابر انہیں جتنائم سمجھ کردن رات نت نے فتو ہے جڑتے ہوئے مسلمانوں کوبدعتی اور مشرک بناتے پھرتے ہو۔ کردن رات نت نے فتو ہے جڑتے ہوئے مسلمانوں کوبدعتی اور مشرک بناتے پھرتے ہو۔ ویوبند یوں نے کھھا ہے: ایک بارمولانا محمد قاسم صاحب میر ٹھ تشریف لائے تو بحض لوگوں نے ہوچھا کہ آپ مولود نہیں کرتے اور مولوی عبدالسیع صاحب کرتے ہیں مولانا نے فرمایا مین احب شیئا اکشو ذکوہ ۔ معلوم ہوتا ہے ان کوحضورافد س

(سفرنامدلا ہورلکھنوؤص ۲۲۸،سوائح قائمی صجلدا ہم اے مہال تھیم الامت ص ۱۲۳) اس عبارت سے واضح ہے کہ میلا دشریف منانے والوں کو حضور اقدس مالیڈ نے سے محبت زیادہ ہوتی ہے اور میلا دنہ منانے والے اس محبت سے محروم ہیں۔

# اسحاق د بلوی صاحب کی شرکت:

یے از بانیان و یو بندیت اسحاق وہلوی صاحب نے محفل میلا وشریف بیں شرکت بھی کی ہے۔ چنا نچہ کھھا ہے کہ'' قاری عبدالرحمٰن صاحب پانی پی اور مولوی عبدالقیوم صاحب نے فرمایا کہ شاہ اسحاق صاحب کے زمانہ بیں ولی بیں ایک عرب عالم تشریف لائے۔ ایک امیر نے ان سے مولود پڑھنے کی درخواست کی۔ انہوں نے منظور فرمالیا۔ اس کے بعدوہ امیر شاہ اسحاق صاحب کی خدمت بیں حاضر ہوا اور آ کرعرض کیا فرمالیا۔ اس کے بعدوہ امیر شاہ اسحاق صاحب کی خدمت بیں حاضر ہوا اور آ کرعرض کیا کہ میرے یہاں میلا د ہے۔ حضور بھی تشریف لائیں اگر حضور تشریف لائیں سے تو بیں

ان عالم صاحب مولود خوال کو سات سورو بے دوں گا۔ ورنہ پچھنہ دوں گا جب مولود کا وقت ہوا تو شاہ اسحاق صاحب اس محفل میں شریک ہوئے۔ محفل سادہ تھی اروشی وغیرہ صدا سراف تک نہتی اور قیام بھی نہیں کیا گیا تھا۔ ذکر میلا دم نبر پر پڑھا گیا تھا۔ اس کے بعد شاہ صاحب جب جج کو جاتے ہوئے بہتی ہی تیج ہیں تو وہاں ان کے ایک شاگر دجس کا نام خالباً وعبد الرحلن ' تھانے ذکر میلا دکر وایا اور اس نے بھی شاہ صاحب کو شرکت کی کا نام خالباً وعبد الرحلن ' تھانے ذکر میلا دکر وایا اور اس نے بھی شاہ صاحب کو شرکت کی دعوت دی۔ شاہ صاحب اس میں بھی شریک ہوئے۔ اس محفل کا رنگ بھی اس امیر کی محفل کے قریب تھا اور یہاں بھی نہ قیام ہوا تھا اور نہ روشی وغیرہ ذیادہ تھی۔ جب جلہ ختم ہوا تو شاہ صاحب نے فرمایا عبد الرحلن تم نے تو بدعت کا کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ وقصہ بیان فرما کرخاں صاحب نے فرمایا کہ میں نے بید تصد صرف اتنا ہی سنا ہے نہ کی فرمایا اور دوسر کی نے یہ بیان کیا کہ شاہ وش دے اس کا سب کیا ہے )۔ (ارواح ٹلا شرص ۱۵ اا، حکایت نمبر ۱۹)

اس واقعہ کوانصاف و دیانت کی نگاہ سے ایک بار پھر پڑھ لیس۔اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ

صرف عجمی لوگ ہی محفل میلا در عمل پیرانہیں عرب دنیا میں بھی بیعام معمول ہے۔

محداسحاق وہلوی صاحب کے زمانہ میں بھی محفل میلا دعام لوگوں کامعمول تھا۔

اسحاق صاحب بھی محفل میلا دکوحرام بدعت اور کفروشرک نہیں سجھتے تھے ان

کے نز دیکے محفل میلا دمنا تا' مسلمانوں کونٹر کت کی دعوت دینا' روشنی وغیرہ کا اہتمام کرنا' منہ میں دیں ہے۔ یہ میں ما' یعظیہ کی زیرے کی دعوت دینا' روشنی وغیرہ کا اہتمام کرنا'

منبر پرمیلا دشریف پڑھنا' واعظین کی خدمت کرناسب جائز ہے۔

و اسحاق صاحب امیروں کی منعقد کردہ محفل میں شرکت اور انعقاد پر کوئی اعتراض نہیں کرتے ہے۔ اعتراض نہیں کرتے ہے۔

نون: اس حکایت کے آخر میں لکھا گیا یہ جملہ" تم نے تو بدعت کا کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا"۔ دیوبندیوں کی ایجاد واضافہ معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ محفل میلادشریف کو بدعت بچھتے تو شرکت سے پہلے ہی اپنے مؤقف کی وضاحت کردیتے اوراس کے مطابق محفل کی اصلاح کی ہدایت دیتے۔ جب انہوں نے بغیر کسی شرط و وضاحت کے اس محفل کی اصلاح کی ہدایت دیتے۔ جب انہوں نے بغیر کسی شرط و وضاحت کے اس میں شرکت کا وعدہ کیا اوراکی جگہ بلاچون و جراشرکت ووالیسی اور دوسری جگہ ہے جرح و قرض شرکت کو عفل کے اختام تک مجلس اور بعد میں کمل طور پر بدعت کہنا سراسر غلط و نیادتی اور خلاف عقل و انصاف اور دیا نت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاشیہ نگار بھی ہے کہنے پر جبورہ و گیا کہ ''احقریہ مجھا کہ مخفل تو اس رنگ ہے نی نفسہ بدعت نتھی''۔ (ایصاف)

برربروی میرسر بریب بری مقیدہ کے مطابق بھی وہ دونوں محفل بدعت سے خالی معلوم ہوا کہ دیو بندی عقیدہ کے مطابق بھی وہ دونوں محفل بدعت سے خالی تھیں پھر اسحاق صاحب کا انہیں بدعت سے پُر کہنا غلط ہے۔ ممکن ہے کہ اسحاق دہلوی صاحب نے کہا ہوکہ ''تم نے تو احتیاط کا کوئی دیتے تہیں چھوڑا''اور دیو بندیوں نے اس

اس حکایت کو بیان کرنے والے "خال صاحب" بھی پریشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں" ایک جگہ کیرفر مایا اور دوسری جگہ خاموش رہے۔اس کا کیا سبب ہے؟ ٹابت ہوا یہ یارلوگوں کی کاروائیاں ہیں۔

۔ اسحاق دہلوی صاحب اپنے مؤقف کی وضاحت کرتے ہوئے خود لکھتے ہیں: درمولود ذکر ولادت خیر البشر است وآل موجب فرحت وسر وراست و درشرع

اجماع برائے فرحت ومرور کہ خامی از منکرات وبدعات باشد آمدہ۔

کے برعکس جملہ بنا کران کے نام جڑویا ہو۔

(مائة مسائل ص جواب سوال بإنزدهم)

ترجمہ: مولد شریف میں خیرالبشر مالی کا ذکرولادت ہاوروہ موجب فرحت وسرور ہادراجماع مشکرات و بدعات سے خالی ہوئفرحت وسرور کے واسطےوہ شرع میں جائز ہے۔(انوار ساطعہ ص ۱۳۹ء الدرامنظم)

# رشيداحمدلدهيانوي:

د یوبند یوں کے مفتی کرشید احمد لدھیانوی لکھتے ہیں: جب ابولہب جیسے کافر کیلئے میلا دالنبی ( مُنَّاثِیْمُ ) کی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوگئی تو جوکوئی امتی آپ کی ولا دت کی خوشی کرے اور حسب وسعت آپ کی محبت میں خرچ کرے تو کیونکر اعلیٰ مراتب حاصل نہ کرے گا۔ (احسن الفتاویٰ ص ۲۳۴۷، جلدا)

# حكيم نعمت الله ديوبندي:

اس عبارت کوبطورتا ئیدظہور الحن کسولوی دیوبندی نے پیش کیا ہے جس سے عابت ہوتا ہے کہ حضرت شاہ فضل الرحمٰن تنج مراد آبادی عکیم نعت اللہ دیوبندی اورظہور الحن دیوبندی تنیوں کے زویک محفل میلا داور قیام میلا داچھا اور پسندیدہ ہے۔ بزرگول کا طریقہ ہے جو ازراہ محبت جاری رکھتے تھے اور صاحب حال لوگوں کو میلا داور قیام میلا داحر تیام داخر تیا

# خليل احمدانييهوي:

ویوبندی فرقہ کے وکیل خاص انبیٹھوی دیوبندی نے لکھا ہے: حاشا کہ ہم تو

کیا کوئی بھی مسلمان ایسانہیں ہے کہ آنخضرت کی ولاوت شریف کا ذکر بلکہ آپ کی
جو تیوں کے غباراور آپ کی سواری کے گدھے کے پیشا ب کا تذکرہ بھی فتیج و بدعت سیئہ

یا حرام کے وہ جملہ حالات جن کورسول اللہ ملاقی کے اس کے ذرا سا بھی علاقہ ہے ان کا ذکر
مار سے نزد یک نہایت بسند بیرہ اوراعلی درجہ کا مستحب ہے خواہ ذکر ولادت شریفہ ہو۔
مار سے نزد کی نہایت بسند بیرہ اوراعلی درجہ کا مستحب ہے خواہ ذکر ولادت شریفہ ہو۔
(المہند ص ۲۵٬۲۵٬۲۵)

اس عبارت ہے قاسم ٹانوتوی کا بھی رڈ ہوجا تا ہے کہ میلا دشریف اتنا بھی اچھا نہیں جتنالوگ بچھتے ہیں۔

مولانا احمر بن محمر خرکی سے نقل کرتے ہوئے مزید لکھا ہے" مولود شریف اگر عاصلی نامشروع باتوں سے سالم ہوتو وہ فعل مستخب اور شرعاً پسندیدہ ہے چنانچہ مدت سے اکا برعلاء کے نزد کی معروف ہے۔(ایضاً: ص ۱۲۵)

معلوم ہوا کہ جشن میلا دصدیوں سے اکابرعلماء کامعمول ہے۔ بیصرف پاکستانی سینوں ہا ہندوستانی مسلمانوں کی ایجاد نہیں' جَبیما کہ کالفین ومحکرین باور کراتے رہتے ہیں۔والحمد لله علیٰ ذالک

# احمطى لا مورى:

دیوبندیوں کے شخ النفیر احماعلی لا ہوری کے متعلق لکھا ہے کہ "کا دسمبر احماعلی الم ہوری کے متعلق لکھا ہے کہ" کا دسمبر احماع اللہ میں آپ سے بورشل جیل تشریف لانے کی استدعا کی ۔ بے حدمصروفیات کے باوجودآپ نے آنے کا وعدہ فرمایا۔

(رساله خدام الدين ٢٢ فروري ١٩٩٣ع)

ہولئے!اگرعیدمیلا دالنبی مُلَّاثِیْنِ کا پروگرام بدعت وحرام تھا تو وعدہ کیوں فرمایا؟ اس عبارت میں دیو بندیوں نے اپنے طور پر ہی''عیدمیلا دالنبی'' کی اصطلاح تشلیم کر لی ہے ہمیں منوانے کی ضرورت نہیں رہی۔

ور المحد المحد على الا مورى ديوبندى كے رسالہ ميں لكھا ہے: عام طور پر تمام دنيا كے مسلمان الربيج الا ق ل كوآ پ كا يوم ولا دت مناتے ہيں۔ ميلا دالنبى مُلَّا الْحِيْمُ كُم وقع پراگر صحيح روايات بيان كى جائيں اور مسلمانوں كوآ پ كا اتباع كے دنيوى واخروى فوائد سے موثناس كيا جائے تو اس متم كے جليے خبر و بركت كا ذريعہ بن سكتے ہيں۔ اسى طرح اگر جلوس ميں اس امر كا اہتمام كيا جائے كہ اوقات نماز كے وقت جلوس كوروك كرنماز اداكر لى جائے تو جلوس نكالے ميں كوئى حرج نہيں۔ (خدام الدين ص ٢٦ مِتم بر ١٩٥٨ع)

معلوم ہوا کہ میلا دالنبی مگاٹیٹی منانا ہمیشہ ہے مسلمانوں کا حصدر ہا ہے۔ میلا د شریف کے جلسے خیر و برکت کا ذریعہ ہیں 'شرک و بدعت کانہیں' کیونکہ وہ تذکار نبویہ پر مشتل ہیں۔

مزید لکھا ہے: اس سال یوم آزادی پاکستان اور عید میلا دالنبی کی مبارک اور
 مقدس دونوں تقریبات ۱۳ اگست کو ہیں۔ پاکستان کے مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہرشہر

قصبداور گاؤں میں سیرت پاک کے جلسوں کا انتظام کریں بڑے شہروں میں تبلیغی اجلاس منعقد کئے جا کیں۔ (خدام الدین لاجور ۲۷ جولائی ۱۹۱۶ء)

ملاحظہ فرما ئیں! پوم میلا د کوعید بھی کہا گیا' مسلمانوں پر جلے منعقد کرنے فرض مجھی قرار دیئے اور تبلیغی اجلاسوں کا تھم بھی دیا گیا ہے۔

# غلام الله خال يندوى:

و يوبندي گروه كے مشخ القرآن غلام الله خان ديو بندي نے لكھا ہے:

شہداء باعتبار مراتب برابر اور مساوی العظمت ہیں للبذا ہمیں سب کی یادیں منانی چاہئیں اگر ممکن ہوتو مخصوص یا د گاروں کا سالا نہ تعین واہتمام اس طرح ہوسکتا ہے۔

- ار الله الاول كو " يوم النبي الليكية" منايا جائے۔
- ۲۲ جادی الثانی کو " یوم صدیق دانشن " منایا جائے۔
  - ٣\_ ١٤٤ جب كو "بوم معراج" منايا جائے۔
  - س\_ ٢٠ رمضان المبارك كو "يوم على ﴿النَّفِيُّو " منايا جائے۔
    - ۵۔ ۲۵رمضان المبارك كو "يوم قرآن" منايا جائے۔
      - ٢\_ عَمِ شُوالَ كُوْ 'يوم عيدُ' منايا جائے۔
      - ے۔ •اذی الحجرکو 'نیوم قربانی''منایا جائے۔
      - ٨ ٨ ١٤ ي الحجركو "يوم عثمان" منايا جائـ
      - 9\_ كيم محرم الحرام كو " يوم عمر والفيز " منايا جائے \_
      - ۱۰ ۱۶ حرم الحرام کو "بوم حسین دانشنز "منایا جائے۔

اگر ہر یاد کیلئے صرف ایک دن متعین ہوجائے اوراس میں صاحب ہوم \_

اسوہ حسنہ سرت اور مناقب بیان کرنے کے بعداس کی روح کوتر آن شریف اور درود و فاتحہ پر ایصال ثواب کیا جائے تو فائدہ ہے۔ یہ تجو ید شعائر اسلام کی تجدید ہوگی اور اس تجدید سے بہت کی ہے کارو بے جان رسمیں جو صراط متنقم سے بمیں گمراہ کررہی ہیں خود بخو دمث جائیں گے۔ ملت اسلام میں نئی روح 'نئی بیداری اور نئی زندگی پیدا ہوگی اور بخو دمث جائیں گے۔ ملت اسلام میں نئی روح 'نئی بیداری اور نئی وں بہوئی ہے۔ اسلامک کی خالصیت جو اب تفتی نمائش اور رسمیات کی تہوں میں دبی ہوئی ہے۔ از سرنو نمودار ہوجائے گی۔ مسلمان مسلمان نظر آنے لگیس کے اور پچھ مجب نہیں کہ اس تجدید کے بعد اسلاف کی سیرت سے متاثر ہوتے ہوئے کسی زمانے میں پھر عمر' ابو بکر' عبد یہ کے بعد اسلاف کی سیرت سے متاثر ہوتے ہوئے کسی زمانے میں پھر عمر' ابو بکر' عبد یہ کے بعد اسلاف کی سیرت سے متاثر ہوتے ہوئے کسی زمانے میں پھر عمر' ابو بکر' عثان' علی' حسن اور حسین ( ڈوائٹیز ) کے کر دار دنیا میں نظر آنے لگیں ۔

(ما منامة تعليم القرآن راولينڈي ص٧٦، جولائي اگست ١٩٢٠ع)

واہ رے انقلابات زمانہ تیرااڑ! ساری زندگی جشن میلا دالنبی ملالی کا بررگوں کی یادوں اور تعین ایام کی یادیں تاکم کی یادوں اور تعین ایام پرآگ بگولہ ہونے والے آج کس اداسے ایام منانے کیادیں قائم رکھنے اور ایام متعین کرنے کے فوائد و برکات گنواتے ہوئے صدافت اہلتت کے نعرے لگارہے ہیں۔

# عطاءالله بخارى احرارى:

دیوبندی شریعت کے امیر عطاء اللہ بخاری احراری دیوبندی کے متعلق لکھا ہے: (۱۲ رہج الاول) بروز ہفتہ ٹھیک بارہ ہے رضا کارجلوس کیلئے تیار ہوں گے۔ایک نیج کر بچاس منٹ پر چوک شہیدان ختم نبوت میں حضرت امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری این مبارک ہاتھوں سے پرچم کشائی کریں گے۔اس کے بعد تمام وابستگان بخاری این مبارک ہاتھوں سے پرچم کشائی کریں گے۔اس کے بعد تمام وابستگان احرار عید میلاد النبی منافی کے تقریب سعید میں شمولیت کیلئے شہری طرف روانہ ہو جا کیں

ے\_(روز نامي زادلا بورس ا،٢٦ تمبر ١٩٥٨ع)

ملاحظہ فریا کیں!اگر اہلے تت الی کاروائی کریں تو بدعت وشرک اورحرام و کفر کے فتاوی سنائی دیتے ہیں اگر ان کے بخاری اور جملہ احراری صاحبان میں کام سرانجام دیں تو ان کے ہاتھ بھی مبارک اور تقریب بھی ''سعید'' ہوجاتی ہے اور اس میں شمولیت بھی درست رہتی ہے۔اٹاللہ وانا الیہ راجعون

حسن هني ندوي د يو بندي:

حسن ندوی نے لکھا ہے: • ۱۸۸ء میں حضرت مولانا شاہ سلیمان تھلواری عمید نے اپنی بستی پھلواری شریف میں تحریک میلا د کا آغاز کیا لیکن اس سے بھی پہلے پھاللہ نے اپنی بستی پھلواری شریف میں تحریک میلا د کا آغاز کیا لیکن اس سے بھی پہلے مولوی خدا بخش خاں وکیل نے محفل میلا د کا اہتمام کیا اور وہاں حضرت شاہ صاحب نے پہلی مرتبہ سرة طبیب زبانی بیان کی ۔ انہوں نے مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: حضرت شاہ سلیمان پھلواری نے ۲ م<del>سلام</del>یں زبانی بیان سیرے کا سلسلہ ماہ مبارک رتیج الاوّل سے شروع کیا۔ جا ندرات ہے شب دواز دہم تک ہرروز بیان سیرت ہوتا تھاا در اں کگن کے ساتھ اس کا اہتمام انہوں نے کیا کہ اس اجے ہے آج تک اس کا سلسلہ ہیں ٹوٹا۔وہ ذہن تیار کر دیا جو بڑا فریضہ مجھ کرادا کرتا ہے۔قصبہ پھلواری شریف تحریک کا مرکز بن گیااور و ہاں ہے بیآ واز سارے صوبے میں اور پھرسارے براعظم میں خیبرے رتگون تک جانپنجی ۔انہوں نے انجمن اسلامیہ پٹنہ مسلم ایجو پشنل کانفرنس انجمن حمایت اسلام لا ہوراوراجلاس ندوۃ العلماءسب كوسيرت طيبه كا پليث فارم بنا ديا ....ان كے صاحبزادہ مولانا شاہ حسن میاں مچلواری نے نے انداز کی ''میلا دالرسول'' کتاب لکھی جوداواء من شائع موئي \_ (سياره ذا تجست لا موررسول نمبرجلد ٢ م ٢٥٨)

غور فرمائیں! صرف محفل میلادیا جشن میلاد کا پروگرام ہی منعقد نہیں کیا 'بلکہ میلاد شریف منانے کی محمل ایک''تحریک میلاد' کا آغاز کر کے پورے علاقے میں اسے رواج دیا۔ اگر بہی کام خوشی نصیب کی انجام دیں تو دیو بندیوں کی طرف سے برعتی قرار دیئے جاتے ہیں اور اگر بہی کام شاہان مجلواری منعقد کریں تو عزت واحترام کے لائق سمجھے جاتے ہیں۔ وجہ فرق کیا ہے؟ ذراسو چے!

## ایک ضروری وضاحت:

نذكورہ بالا واقعہ سے بير بات واضح ہور ہى ہے كہ چھلوارى صاحب نے ميلاو شریف اورسیرت بیان کرنے کا آغاز کیا۔ بیابینہ وہی مضمون ہے جوشاہ اربل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے میلاد منانے کا آغاز کیا جبکہ حقیقت بیہ ہے کہ نہ تو تھلواری صاحب نے میلادمنانے اورسیرت سنانے کی ابتداء کی اور نہ بی اربل کے بادشاہ نے میلادشریف کا آغاز کیا۔ بلکہ صدیوں سے مسلمان سیامور بجالاتے چلے آرہے ہیں ان کا آغاز دوررسالت ہے ہی ہوا تھا۔ فقط مختلف علاقہ جات کے آبادیا مزیدوسیج وکشادہ جانے کے بعدان میں بعض حضرات نے منظم ومرتب اور وسعت و کشادگی کے ساتھان امور کا اجتمام کیا تو انہیں ان کی طرف ہی منسوب کیا جانے لگا' نہ یہ کہ ان سے قبل بیکام ہوا ہی نہ تھا' زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ معمولی تبدیلی بھی ہوتی رہی جو کہ حالات و اوقات كي ضرورت تقي اورشرعاً اس مين كوئي حرج نه تها 'اليي معمولي تبديلي صرف ميلاد شریف کے سلسلہ میں ہی نہیں ہوئی بلکہ محرین سے دینی اور زہبی امور میں بھی تغیرو تبدل واقع ہوا ہے اگراس بناء پرمیلا دشریف براعتراض ہے تو انہیں اینے دیگرامور سے بھی ہاتھ اٹھالینا جاہئے۔

# غلام غوث بزاروي ديوبندي:

غلام غوث ہزاروی دیوبندی کی تنظیم''جعیت علاء اسلام'' کا ترجمان فت روزہ''ترجمان اسلام'' میں لکھا ہے''عیدمبلا دالنبی مظافیظ کی تمام تقاریب عظیم الشان طریق پرمنائی گئیں'عیدمبلا دالنبی کا پروگرام ٹاؤن ہال ٹو بہ فیک عظمے میں شروع ہوا۔ پروگرام کا آغاز حافظ محمدا کرام الحق نے تلاوت کلام اللہ سے کیا۔

(ترجمان اسلام، اكتوبر ١٩٥٨ع)

مقام شکر ہے کہ اسلام بیں صرف دوعیدوں کا نعرہ لگانے والے دیو ہندیوں کے لیڈر نے بھی عیدمیلا والنبی ملائی کے کہ اسلیم کرتے ہوئے اس کی تمام تقریبات کو وعظیم الثان ''مان لیا ہے۔والحمدللہ علی ذا لک

# لعيم صديق:

"جماعت اسلامی" کے نتیم صدیقی نے دوٹوک لکھا ہے: رہے الاوّل وہ مہارک مہینہ ہے۔ کہاں ہیں اور جس کے پیغام نے چند برس میں زندگی کی کا یا لیٹ دی تھی جن مہینہ ہے کہاں کی یادتازہ کرنے کیلئے جلیے منعقد کرو کون تمیں روکنے والا ہے کہاں کی دالہانہ محبت میں جلوس نکالو تم نعیس پڑھو تقریروں اور کیکجروں کا انتظام کرواور جس جس طرق سے جائز حدود میں خوشی منائی جاسکتی ہومناؤ "خوشبوؤں اور روشنیوں اور رکھوں کے چارطرف لہریں اُٹھاؤ۔ (ماہنامہ نعت میں اور اکتوبر ۱۹۸۸ ہے)

خدا کافضل ہے کہ سرکار کا نئات ملاقیہ کے سیے غلام اہلسنت و جماعت صدیوں

ے ہی نعرے لگارہے ہیں اور اپنے آقا مظافیۃ کے میلاد پاک کی خوشیاں منارہے ہیں۔ خدا کرے کہ دیوبندیوں کو بھی اپنے عقائد باطلہ سے تو بہ کرکے بیمل خیر نصیب ہواور وہ عاشقان مصطفے سالٹیڈیلم پر فتوے لگانے سے تو بہ کرلیں ..... اور فیم صدیق دیوبندی سے گذارش ہے کہ وہ ہمارے اور اپنے اکابر کی کتب کو بغور ' بنظر انصاف دیکھ لیس اور پھر ہنا کر ارش ہے کہ وہ ہمارے اور اپنے اکابر کی کتب کو بغور ' بنظر انصاف دیکھ لیس اور پھر ہنا کی کرو گئو اور کے سے فتا کی کرو گئو ہی ہیں یا کو گئو ہی اور پھر کو کی اور ؟ ..... اور دیو بندی صنادید کے جنی برعناد فقاوی پڑھ کرایسی ہی ایک تقریر آئیس کو کی اور ؟ ..... اور دیو بندی صنادید کے جنی برعناد فقاوی پڑھ کرایسی ہی ایک تقریر آئیس کے سادیں اور ساتھ ہی بارگاہ خداوندی ہیں ان کی ہدایت کیلئے دعا بھی کردیں۔

دارالعلوم د يوبند کې پکار:

مرکز دیوبندگاتر جمان مہنامہ دارالعلوم دیوبند کھتا ہے نظم ''
سیم صبح صادق سے پیامی ..... مبارک مڑ دہ ہائے شاد کامی جب آئی صحب گزار حرم میں ..... چنک کر ہر کی نے دی سلامی نزول رحمت حق ہو رہا ہے ..... ذمانے سے گئی آوارہ گامی بہت آمد آمد اس مجبوب کی ہے ..... کہ نور جاں ہے جس کا نام نامی جہاں والوں کی قسمت جگرگائی ..... جہاں افروز ہے نور گرامی وی مہر منیر قاب قوسین ..... وہی سمس الفیحی ماو تمامی خوشی ہے عید میلاد النبی کی ..... یہ اہل شوق کی خوش انظامی کھڑے ہیں با ادب صف بستہ قدی ..... حضور سرور ذات گرامی کھڑے ہیں با ادب صف بستہ قدی ..... حضور سرور ذات گرامی کہا بڑھ کر یہ جریل ایس نے ..... بشوفت جاں بلب آمد تمامی (ماہنامہ دارالعلوم دیوبند نومبر مے 190ء)

اس نظم میں میلا والنبی ملافی کا گھیے کو عید تسلیم کر کے بیہ بتلا دیا ہے کہ اس کی عظمت کو مانتا '' اال شوق' کی ' خوش انتظامی' کی ولیل ہے' بارگاہِ رسالت میں کھڑے ہونے والے (اہل قیام) کو با ادب بھی تسلیم کرلیا گیا ہے' جس سے واضح ہے کہ جشن عید میلا و النبی ملافی کے مانتا اہل شوق اور با ادب لوگوں کا ہی کام ہے' دوسروں کا نہیں۔

د يو بند مين جلسهُ ميلا د كاانعقاد:

چیم بد دور اب تو دیو بندی مرکز میں بھی جلسهٔ میلاد کا انعقاد اور اکابرین دیو بندسمیت مہتم صاحب قاری محمد طیب دیو بندی محفل میلا د میں شرکت کرنے گئے ہیں۔ ملاحظہ ہو! دیو بندی ترجمان ماہنا مہ جگل دیو بند میں لکھاہے:

(حضرت مولانا محمد طیب صاحب مہتم وارالعلوم دیوبند) اور دیگر دیوبندی
عالم بھی تو اب جلسہ میلادیش شرکت فرمانے گئے ہیں خود دیوبند میں پچھلے سال سے یہ
جلسہ خوداکا برین دیوبند کی زیر سرپرتی ہونے لگا ہے۔ (ماہنامہ بچلی دیوبند کی ایوبند کی اور مقام
شاید اب تو دیوبندی بدعت کے فتوے دینے میں پچھ شرم کریں گے اور مقام
مسرت ہے کہ اب رشید گنگونی صاحب بھی مرکز مٹی میں ل پچھ ہیں ورندان کی مراسلت
کے بعد اشرف علی تھا نوی کی طرح اکا برین دیوبند کو بھی اپنا مؤقف چھیا کر لکھنا پڑتا کہ

"اب شرکت وانعقاد محفل نه کریں گئے "اور بعد میں پھریہی کام شروع ہوجا تا۔ وجد الحسینی و بیو بندی:

گروہ دو یو بند کے قابرکار وجد الحسینی فاصل دیو بند نے ''عیدمیلا دالنبی سائٹیکٹی کی کا سے کا رہے الاقل کے انہاں کی سنہری نقر یب سعید'' پر لکھا ہے'' آج ۱۲ رہے الاقل ہے' ۱۲ رہے الاقل کے سنہری

یہاں جشن میلا دمنانے اور محفل میلا دسجانے کو نہ ہی فریضہ اور'' دعوت حق کی یا د دہانی'' قرار دے کرنشلیم کرلیا ہے کہ بیرکام شمع رسالت کے پروانوں کے جصے میں آیا ہے۔۔۔ دوسرے لوگ خالی وامن ہیں۔

## محد على خليفه احمد يريلوي:

ترجعفرتها غیر کو بندی نے اپنے "مولوی" محمطی کے متعلق لکھا ہے:

"ایک مرجہ بہ تقریب مجلس میلا دشریف نواب دالا جاد (نواب کرنا تک) کے
دیوان خانہ موسوم بہ ہمایوں محل میں مولا ناصاحب کا وعظ ہوا"۔ (سوائح احمدی ص ۱۵۳)

اگر یہی کام المستق کی جانب ہے انجام پائے تو شرک و بدعت کے نتو بے
سنائی دیتے ہیں ۔ آئ نواب صاحب کی خاطر سب مجھد درست ہوگیا ہے۔
شورش کا شمیری:

## دیوبندی جماعت کے مابیناز ادیب شورش کاشمیری نے اپہونت روز ہ اخبار

" چٹان" کا مورخہ کا جولائی ۱۹۲۳ء کوجش میلاد النبی مظافیظ کی تقریب سعید پر" رحمة للعالمین نمبر" شائع کیاادرجشن میلادادر محفل میلاد منانے دالوں کو یوں مبارک وخراج محسین پیش کیا ہماری طرف سے اہل یا کتان کوعید میلادالنبی کی تقریب سعید مبارک ہو"۔

اب خدا جانے کہ کاشمیری صاحب کے ان الفاظ سے دیوبندیوں میں کوئی شورش ہوئی یا نہیں اور کسی دل جلے دیوبندی نے عید میلا دالنبی تتلیم کرنے پر انہیں برعق کا فرومشرک قرار دیا یا نہیں ..... یا ممکن ہے انہوں نے بیافتوے محض عاشقان مصطفط المستنت کیلئے خاص کرر کے ہواور خود جو بھی بدعت وا پیجا دروار کھیں انہیں اجازت ہے لیکن بیدور کھی کیوں اختیار کی جاتی ہے؟ اس کی وجہ بھی تو بتانی جا ہیں ۔

## تاج محمود د يوبندى:

تاج دیوبندی تر جمان ہفت روزہ ''لولاک'' کے ایڈ یٹر بین انہوں نے ۱۳۳ ہولائی ۱۹۳ ہولئے ۱۹۳ ہولائی ۱۹۳ ہولئی الاقل اخر دو میا میا ہولئی الاقل میں الدی الاقل میں اللہ تائم کیا ہے اور جب سے بیرات اور دن معرض وجود آئے بین کوئی صبح اتن میارک طوع نہیں ہوئی بختی کے ۱۱ رہے الاقل کی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بشارت سے حضرت آمنہ کی کودکونواز آگیا۔ آمنہ کا دعالی میں اللہ کی رحمتوں اور سعادتوں کے کی قدر خز انے سمیٹ کرلایا ہے۔ اس کا اعدازہ کون کرسکتا ہے۔ فراسو چے' دنیا کے نقشے میں عرب کے ریگزار کی جھلا کیا ابھیت ہوسکتی تھی۔ عرب کی اس قوم میں بنو ہاشم کو تاریخ کے صفحات میں کیا مقام ل

سکتا تھا۔ ونیا کے مختلف ملکول میں کون جانتا کہ عرب میں مکہ بھی کوئی بہتی ہے لیکن آمنہ کے لال کا صدقہ آج عرب کی پھر یلی اور ریگزار زمین میں اہل ایمان کیلئے سوئٹرز لینڈ اور کشمیر کی وادی سے زیادہ پڑکشش اور حسین ہے۔ بنو ہاشم کا خاندان آج تاریخ کا اور کشمیر کی وادی سے زیادہ پڑکشش اور حسین ہے۔ بنو ہاشم کا خاندان آج تاریخ کا تا تا بل فراموش باب اور ایک سنہری عنوان ہے۔ (لولاک جولائی سم ۱۹۱۸)

# عطاء الحن بخارى د يوبندى:

دیوبندی عالمی مجلس احرار اسلام کے رہنما عطاء الحن بخاری نے جامع مسجد احرار صدیق آباد (ربوہ) میں سیرت کانفرنس اور جلوس ۱۲ ربیج الاوّل کے برے اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ قادیانی میلا دالنبی مالیّنی کی کے موقع پراسلام اور وطن عزیز کے ساتھ و فاداری کا عہد کریں۔ (روز نامہ جنگ لا ہور ۲۳ نومبر ایوائے)

قادیانیوں کو دعوت دینے سے قبل دیو بندی اپنے ''علاء'' کو دعوت دیں کہ وہ ایسی عبارتوں کو جلا ڈالیس جن سے قادیا نیت کو انجر نے کا موقع فراہم ہوا'ان سے تو بہ کر کے جشن میلا دالنبی ملائلی کے متعلق اپنی خرافات سے رجوع کر کے میلا دالنبی ملائلی کے موقع پر ایک متفقہ شبت مؤقف پر جمع ہو جا کیں اور اسلام اور وطن عزیز کے ساتھ وفاداری کا عہد کریں۔

# خالد محمود سيالكو في:

"بریلویت" کے نام سے جلنے والے اور مشہور مفتری و یو بندی قلمکار خالد محمود نے بھی مسلک اہلسنت (بریلوی) کی طرف اقد ام کرتے ہوئے محفل میلا و جلوس میلا و اور جشن میلا دکو یوں شلیم کرلیا ہے کہ "آنخضرت ماللینا کے تذکار سیرت اور بیان ولا دت

کوکسی ایک دن یا چند معین دنوں کے ساتھ بھی بھی خاص نیش سمجھا جاتا اور ان دنوں کے بیاجتماعات محض ایک تعین شرعی نہیں اے بیاجتماعات محض ایک تعین شرعی نہیں اے برعت قرار دینا حالات کے خلاف ہے۔ باتی رہا جلوس کا معاملہ بیخوشی اور رونت کا ایک د نیوی شوکت کا اظہار ہیں تو تھم بدعت کے ماتحت نہیں آتے۔ (رسالہ دعوت لا ہور ۲۳ اگست ۱۹۲۳ء)

تو پھردن رات و یوبندیوں کا اسے بدعت کہنا بذات خود بدعت قرار پائےگا۔ ہمیں نہایت مسرت ہے کہآپ کو تعین کی اقسام کا پہنہ چل گیا اور آپ یہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ میلا دشریف منانے والوں کی طرف سے اسے کسی ایک ون یا چند معین ونوں کے ساتھ خاص نہیں سمجھا جاتا'تا کہ اگر کوئی ویوبندی تعدی کا شکار ہوتو اسے آپ کی بیتح ریرو وضاحت دکھادی جائے'شاید ہدایت مل جائے۔

# د بوبندى عالمى مجلس احرار اسلام:

دیوبندیوں کی اس تظیم کے ممبروں کے متعلق لکھا ہے کہ 'عطاء الحسن بخاری' مولوی محرکفیل بخاری' حافظ محرشفیق' رانا عبدالرزاق' قاری محمد یاسین کو ہرنے بتایا کہ عالمی مجلس احرار اسلام کے شعبہ بہلغ ''تحریک تحفظ ختم نبوت' کے زیر اہتمام گذشتہ نو برسوں سے صدیق آباد (ربوہ میں) ۱۲ ربیج الاقل کو سیرت کا نفرنس منعقد ہوتی ہاور میلا دالنبی مخافظ کا جلوس محتلف مقامات سے ہوتا ہوا بخاری مسجد پہنچ کرختم ہوجاتا ہے۔ یہ جلوس ہمیشہ پر امن ہوتا ہے اور مسلمان تو حید وختم نبوت کے نعرے بلند کرتے ہوئے خاتم انبیین مخافظ کے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ جلوس ہمارا نہ ہی ورشہ ہاور علی مواقع کے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ جلوس ہمارا نہ ہی ورشہ ہاور کو اللہ کی موقع کے موقع پر جلوس نکال کر مسلمان حضور مخافظ کے موقع پر جلوس نکال کر مسلمان حضور مخافظ کے موقع پر جلوس نکال کر مسلمان حضور مخافظ کے اپنی موقع کے موقع پر جلوس نکال کر مسلمان حضور مخافظ کے اپنی موقع کے موقع پر جلوس نکال کر مسلمان حضور مخافظ کے اپنی موقع کے موقع پر جلوس نکال کر مسلمان حضور مخافظ کے اپنی موقع کے موقع پر جلوس نکال کر مسلمان حضور مخافظ کے اپنی موقع کے موقع پر جلوس نکال کر مسلمان حضور مخافظ کے اپنی موقع کے موقع کے

محبت کا ظہار کرتے ہیں۔ (روز نامہ جنگ لا ہور ۲ نومبر ۲۸۹۱ء)

اب بتائے! وہ کون ی شریعت ہے کہ جس میں رہوہ کے مقام پر قادیا نیوں کے مقام پر قادیا نیوں کے مقابلہ میں میلا والنبی مالی کے مقابلہ میں میلا والنبی مالی کے مقابلہ میں میلا والنبی میلاد کے مقابلے میں قادیا نی اور دیگر مقامات پر ناجا کر ہوجا تا ہے۔ رہوہ میں جلوس میلاد کے مقابلے میں قادیا نی اور دیگر علاقہ جات میں جسر وجلوس میلاد کے مخالف خود دیو بندی ہوتے ہیں 'یکسی مناسبت ہے۔ رہوہ کے مقام پر جلوس میلاد' نذہبی ورث' قرار پاتا ہے اور دیگر علاقہ جات میں وہ' ورث' صرف سنیوں کو نصیب ہوتا ہے اور دیو بندیوں سے چھن کرحرام کے زمرہ میں چلا جاتا ہے۔ العیاذ باللہ در راصل کی بات منہ سے نکل گئ ہے کہ بیعشق رسالت کا مظاہرہ اہل محبت مسلمانوں کا حصہ ہے' نفرت کے نئی ہونے والوں کواس سے کیا سروکار۔

## ضياءالقاسمي ديوبندي:

روز نامہ کو ہتان لا ہور ۱۳۔ اگست ۱۹۲۵ء کی اشاعت میں دیو بندیوں کے سرگرم کارکن ضیاء القاسمی کی ایک تصویر شائع کی گئی ہے جس کے پنچ لکھا ہے:
"مولا نا ضیاء القاسمی لاسکیوری مین بازار شیخو پورہ میں عید میلا والنبی کے جلسہ عام سے خطاب کررہے ہیں"۔

ملاحظہ فرمائیں کہ میلاد النبی مظافیہ آئے دن کو''عید'' کہنا' یوم میلاد مناتے ہوئے مسجد کے علاوہ بازار میں جلسہ عام کرنا اور اس میں دعوت و تداعی' خطاب و وعظ وغیرہ سمیت موجودہ تمام تتم کے انتظام وانصرام واہتمام کرنے درست ہیں' یہی کام اگر خوش عقیدہ سی مسلمان کر ہی تو بدعت کے فتوے جاری ہوتے ہیں۔

# صادق اليقين ديوبندي كے والد:

لکھا ہے'' مولوی صادق الیقین صاحب کے والد اچھے بزرگ تھے ہر روز ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے اور جوتاریخ کسی بزرگ کی وفات کی ہوتی اس روز دو قرآن شریف ختم فرماتے۔ایک ان بزرگ کی روح کو ایصال ثواب کیلئے اور ایک اپ معمول کا گرمولود کے بزے معتقد تھے۔(ارواح ٹلاش سسس ۲۳، حکایت نمبر ۲۲۷)

معلوم ہوا کہ مولود شریف کرنا''اچھے بزرگ' کو گوں کا طریقہ رہا ہے جب سے اچھوں کا کام ہے تو دیو بندی اسے غلط قرار دے کر''بدوں'' کی طرفداری کیوں کرتے ہیں؟اچھوں اور پچوں کا ساتھ دیٹا چاہیئے یاان کے معمولات کی مخالفت کرنی چاہیئے؟

# سرفراز گکھڑوی کااعتراف:

د بوبندی نمائندہ سرفراز خال صفدر ککھڑوی دیوبندی نے جشن میلاد شریف کے خلاف خرافات بکنے کے بعد بالآخر شلیم کرلیا ہے کہ'' بعض بزرگوں سے ثابت ہے کہ آپ کی ولادت کے دن آپ کیلئے ایصال ثواب کرنا اور آپ کے سیح حالات بیان کرنا اور اس طرح کی بعض دیگر چیزیں۔ (باب جنت ص ۱۲۵)

اس اقتباس سے واضح ہے کہ یوم میلا دالنبی ملاقی کے نتیج منانا 'اس میں ایصال تو اب کا اہتمام کرنا' ذکر رسول ملاقی نیم مشتمل وعظ و بیان کرنا اور الیبی ہی دیگر چیزیں مثلاً محفل ' جلسہ وغیرہ ۔ بزرگوں اور نیکوکارلوگوں کا طریقہ رہاہے۔والحمد لله علیٰ ذالک

ع .....کس اواسے کیا اقرار گنهگاروں نے

# عبدالرحمٰن اشر في ديوبندي:

دیوبندی فرقہ کے مدرسہ جامعداشر فیدلا ہور کے مفتی عبدالرحمٰن اشرفی کا کردار

واہ رے دیو بندی مفتیو! تہارے ملم بخفیق 'فتوے اور عقیدہ ومسلک کا کیا کہنا چا ہو تو سی حضرات کی منعقدہ محافل طیبہ میں شرکت سے محروم رہواور اسے بدعت و گمراہی قرار دے ڈالواور چا ہوتو ادا کاروں ' محدقوں اور بازاری لوگوں کی مخلوط بے ڈھنگی اور خلاف اصول محافل میں شریک ہوکرصدرا تیں کرتے مجرو!

## مفتی محمود کی قیادت:

دیوبندیوں کی ہائے تاز شخصیت مفتی محمود دیوبندی کاعمل دیکھئے! لکھا ہے
پاکستان قو می اتحاد کے سربراہ مولا نامفتی محمود نے کہا ہے کہ ملک میں اسلامی قوانین کے
بعد قو می اتحاد نے وہ شبت مقصد حاصل کرلیا ہے جس کیلئے اس نے انتقاف اور مسلسل
تحریک چلائی تھی۔ وہ آج یہاں مسجد نیلا گنبد پرنماز ظہر کے بعد قو می اتحاد کے ذیر اہتمام
عید میلا دالنبی کے عظیم الشان جلوس کے شرکاء سے خطاب کرر ہے تھے۔ اس موقع پرقو می
انتحاد کے نائب صدر نوابز ادہ نصر اللہ خال امیر جماعت اسلامی پاکستان میاں محمد شیل
وفاقی وزیر قدرتی وسائل چوہدری رحمت اللی اور مسلم لیگ چھے گروپ کے سیکرٹری جزل

ملک محمد قاسم نے بھی خطاب کیا۔ تقریروں کے بعد مفتی محمود اور دیگر رہنماؤں نے مسجد خلا گنبد میں بی نماز عصر اداکی جس کے بعد ان رہنماؤں کی قیاوت میں بی تظیم الشان جلوس مختلف راستوں سے مسجد شہداء کہنچ کرختم ہوا جہاں شرکاء جلوس نے مولا نامفتی محمود کی رفاقت میں نماز مغرب اداکی۔ (روز نامہ جمارت اافروری ای ایم)

# د یوبند یول کے " قومی اتحاد" کی حمایت:

دیوبندی گروه کی تنظیم" جماعت اسلامی" اور دیگر دیوبندی تنظیموں کے ارکان پرمشمل" قومی اتحاد" کے دور میں عید میلا دالنبی ملاقید کے موقع پر روز نامہ جنگ کی ایک خبر کی سرخیاں ملاحظ فرمایئے۔

جشن عیدمیلا دالنبی آج جوش وخروش سے منایا جائے گا۔تقریبات کا آغاز ۲۱ تو پول کی سلامی سے ہوگا۔ گورنر کی صدارت میں جلسہ ہوگا۔شہر بھر میں جلوس نکالے جا کیں سے ۔نشتر یارک آ رام باغ اور دیگر علاقوں میں جلسے ہوں سے۔

(روزنامه جنگ کراچی و فروری ١٩٤١ء)

### و دوزنامه حریت کی ایک خبر کی سرخیاں ملاحظه ہوں!

اسلای قوانین کے نفاذ کے بعد قوی انتحاد کی تحریک کا مثبت مقصدهاصل ہوگا۔ مفتی محمود معاشرہ کو کھمل طور پر اسلامی بنانے بیس کچھ وفت کے گا۔ عید میلاد کے موقع پر مفتی محمود کی قیادت بیس عظیم الشان جلوس۔ (اافروری ۱۹۷۹ء)

### روز نامه شرق کی ایک خبر ملاحظه موا

لا ہورہ فروری (پپ) قومی اتحاد کے صدرمولا نامفتی محمود اور نائب صدر نوابزادہ نصراللہ خال کل بہال عیدمیلا دالنبی کے جلوس کی قیادت کریں گے۔ بیا جلاس

نیلاگنبدے نکل کرمبحد شہداء پرختم ہوگا۔ (روز نامہ شرق کراچی • افروری ای ہے اور
فیصلہ بیجے ایجھی جشن وجلوس وعید میلا دشریف پر بدعت و گراہی کے فتو ہے اور
کبھی جلوس عید میلا دکی تیادت کے مظاہرے۔ کیا بیابن الوقتی ' فتو نے فروشی اور منافقت
ہے یاسنی مسلک کی صدافت کا کہلے بندوں اعتراف ؟ بتا ہے ! برے اور کے وی اتحادیش
جو کمل شرعاً درست تھاوہ آج کیوں غلط حرام اور کمروہ ہوگیا ہے۔

نواف: آخرى تين حوالے بتيان القرآن جلد ١٩٠٧ م ١٩٠٧ سے لئے ملئے ہيں۔

## كوثر نيازي:

دیوبندیوں کے کوڑ نیازی نے لکھا ہے: قرون اولی سے اکابرعلائے اسلام
یوم ولادت آنخضرت ملی ایڈ کی کو خیر و برکت کا دن ماننے اور اسے عید سعید کی طرح مناتے
ہے آئے ہیں۔ ان اکابرعلاء میں وہ زعمائے ملت بھی شامل ہیں جوارتکاب بدعت کا
تصور بھی نہ کر سکتے تھے بلکہ جن کی مبارک زندگیاں بدعات کو ختم کرنے اور سیمات کے
خلاف جہاد کرنے میں گزری ہیں۔ (میلا دالنی ص۲۰)

# مودودی کی بیگم صاحبه:

فیصلہ سیجیج مودودی کی بیٹم صاحبہ ان کی اجازت ہے محفل میں شریک ہو کیں یا اوگوں پرفتو ہے لگانے والوں کا اپنی اہل خانہ پرکوئی اثر نہیں ہے۔ و بو بیندی جماعت اسلامی:

د یو بندی مودودی تنظیم کے مرکز منصورہ لا جور میں اس مرتبہ (جولائی عرام ۱۲ رہے الاوّل ہے ایک ون قبل روز نامہ اخبارات (پاکستان خبریں وغیرہ) میں گنبد خعریٰ کے نقشہ سے مزین ایک نمایاں بیش قیت اشتہار شائع کیا گیا جس میں تسمیہ کے بعد لكها تفا: بسلسله ١٢ رئيج الا وّل ولا دت باسعادت حبيب كبريا سرورمحن انسانيت ُ خاتم الانبياء ٔ حضور نبي كريم الليظ مجلسة عام (محفل حمد ونعت) منعقند كيا حيار ما جوالا أبي بروز جمعة المبارك بعدنما زعصر جامع متجدمنصوره بين زيرصدارت قاطن حسين احمرامير جماعت اسلامی با کتان اس کے بعد جار اشعار ہیں:۔ وہ دانا کے سلی تم الرسل مولائے کل جس نے الح (خاکیائے حبیب کبریاا عجاز احمد چوہدری داہل منصور ولا ہور) لا ہور جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر منصورہ میں پہلی بار ۱۴ رہے الاق ل کوجشن میلا دالنبی منایا گیا'اس موقع پرمنصورہ کے برابرسڑک کے دونوں طرف چراغال کیا گیا تھاا ور فٹ یاتھوں پر جماعت کے جھنڈ ہے بھی بوی تعداد میں نصب کئے گئے تھے۔ منصورہ کے اندربھی چراغاں تھا' جبکہ جلیے کے اختیام پرکنگر کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ (روزنامه نوائے وقت لا جور۲۰ جولائی عرامی)

و یوبند یوں کی مشہور تنظیم مجلس احرار کے زیر اہتمام ۱۲ ربیج الاقرال کو مسجد احرار ربوہ بیس ۲۱ ویں دوروزہ''سیرت خاتم النہین کا نفرنس'' مجلس احرار کے مرکزی رہنماء عطاء المہیمین شاہ بخاری کی زیر سر پرستی منعقد ہوئی جس سے ایکے علاوہ مولانا احتشام الحق

کراچی مولانا محمہ یوسف احرار مولانا احمہ یار لالیاں اور دیگرعلاء نے بھی خطاب کیا۔ اور
کانفرنس کے اختیام پرایک بہت بڑا جلوس نکالا گیا۔ (جنگ لا ہور ۲۰ جولائی کے ۱۹۹ء)

فریر اساعیل خال (صوبہ سرحد) میں بھی نضل الرحمٰن دیوبندی اور اسکے والد
مفتی محمود کے زیر اثر علاقہ میں اہلسنت و جماعت (بریلوی) حضرات کے مقابلہ میں
دیوبندی شظیم اہل السنت والجماعت کے زیر اہتمام ۱۲ رہے الاقل کو بتقریب میلا دالنبی
حسب سابق جلوس میلا دشریف نکالا جاتا ہے۔ (نمائندہ خصوصی)

دیوبند یوں کے ہفت روزہ" خدام الدین" لا ہور س ۲۰ جلد ۳۱ شارہ ۳۸ پر ے: چا ند نظر آتے ہی جشن عید میلا دالنبی ملاقیۃ کی تیار میاں عروج پر ہوتی ہیں۔ مساجد میں محافل ہوتی ہیں اور سیرت طیبہ کے جلوسوں کا پر دگرام ہوتا ہے۔

اجمل دیوبندی کے شائع کردہ رسالہ ہفت روزہ''ترجمان اسلام''ماہ رہیج الا ذل ۲ مہم ایے جلد ۲۸ میں ہے:

> ۔ یہ ہے یوم ولادت اس رسول پاک کا یارو بڑھایا مرتبہ جس نے فلک سے خاک کا یارو

# د يو بنديول کي ديگريا د گارين:

میلادالنبی مظافیت کی یادمنانے کے علاوہ دیوبندیوں نے مزید کئی یادیں منانے ' انہیں منانے کی دعوت دینے اور سالانہ قائم رکھنے پر بھی عمل کیا ہے۔اگر یاد منانا شرعاً ناجائز تھا توابیا کیوں کیا گیا؟ چندحوالہ جات ملاحظہ ہوں

ا۔ جمعیت علماء اسلام کے مولانا محمد اجمل خان نے مطالبہ کیا ہے کہ خلفاء راشدین کے ایام سرکاری طور پرمنائے جائیں۔(روزنامہ جنگ لا ہور ۲۰ جون ۱۹۹۲ء)

۲۔ سپاہ محابہ کے سربراہ ضیاء الرحمٰن فاروتی نے اعلان کیا ہے کہ کیم محرم کو حضرت عمر فاروقی اسلامی میں محرفاروق اعظم دانشی کا یوم شہادت منایا جائے گا اور جلوں بھی نکالے جائیں گے۔ (روز نامہ نوائے وقت لا ہور ۲۲ جون ۱۹۹۱ء)

کیا پیجلوس اوردن منانا قرآن وحدیث سے ٹابت ہے؟ ۳۔ سپاہ محابہ کے مرکزی صدر شیخ حاکم علی نے کیم محرم الحرام کو یوم فاروق اعظم کی سرکاری تعطیل پر کہاہے کہ آج کا دن عید کا دن ع

(روزنام نوائے وقت لا مور کا جون ۱۹۹۴ء)

بتائے ایدن عید کسے ہوگیا و ہوبندی تو میلا دالنی کوعید کہنے پرشر ماتے ہیں۔

اللہ سپاہ صحابہ کے زیر اہتمام گذشتہ روز ۲۲ فروری کو پورے ملک میں مولا ناحق نواز جھنگوی شہید کا ہوم شہادت انتہائی عقیدت واحتر ام سے منایا گیا۔ سپاہ صحابہ جھنگ کے زیر اہتمام احرار پارک محلّہ حق نواز شہید میں ایک تاریخی کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سپاہ صحابہ کے قائم مقام سر پرست اعلی مولا نامحمد اعظم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سپاہ صحابہ کے قائم مقام سر پرست اعلی مولا نامحمد اعظم طارق ایم ۔ این ۔ اے نے کہا کہ ۲۲ فروری کی نسبت سے حضرت جھنگوی شہید کی شہادت کا دن ہے۔ اور ۲۱ رمضان المبارک کی نسبت سے بھی دن حضرت علی مرتضی شیر خدا کی شہادت کا دن ہے۔ (روز نامہ نوائے وقت لا ہور ۲۳ فروری ہو 199م)

محویاایک دن میں دویا دیں منائی گئیں ہیں۔

۵۔ سپاہ صحابہ کے بانی مولا ناحق نواز جھنگوی کی دوسری بری کے موقع پر۲۲ فروری کو پاکستان سمیت دیگر ممالک ہیں مولا نا جھنگوی کی یاد میں سپاہ صحابہ جلنے سیمینار اور دیگر تقریبات منعقد کرے گی۔ سپاہ صحابہ کے تمام مراکز دفاتر میں ایصال ثواب کیلئے صبح

نو بے قرآن خوانی ہوگی ۔ مرکزی تقریب جھنگ میں مولانا جھنگوی کی مسجد میں قرآن خوانی سے شروع ہوگی اور بعد میں عظیم الشان جلسہ ہوگا جس میں قائدین خطاب کریں کے۔ (روزنامہ نوائے وقت لا ہورا ۲ فروری ۱۹۹۲ء)

لیکن "قائدین" کو بیمی داخی کرنا چاہیے تھا کہ جس" مسلک" بین امام الانہیاء محد رسول الله منافی خان منانا غیر اسلائ خلاف شرع بدعت حرام اور کمرائی تھا۔اس مسلک بین بیدم صحابہ کرام اور اپنے مولو یوں کی یاد بین تدامی واجتمام کے ساتھ قرآن خوانی 'کانفرنسیں' جلے جلوں اور دیگر تقریبات منعقد کرنا کس طرح جا تزہو گیا؟ کیا یہ مسلک جردور بین از سرنوجتم ایتا ہے؟ یا منافقت کو بنیاد بنار کھا ہے؟ اگر محافیل داور تقریبات عرس غلط ہیں تو ایا مصحابہ وصناد بدد یو بند منانے پرکون ی نص وارد ہوئی ہے؟ دیدہ باید

٧- يوم فاروق اعظم والفيؤ پر تعطيل نه كرنے كے خلاف سپاه صحابه كامظامرہ:

سپاہ صحابہ کے عطاء الرحمٰن فاروقی نے کہا'' حضرت عمر کی شہادت پر کیم محرم الحرام کو چھٹی منسوخ کرنا گنتاخی ہے خلفاء راشدین کے ایام سرکاری طور پر منائے جانے کی بجائے حکومت نے کیم محرم کی چھٹی منسوخ کر کے عوام کورنجیدہ کیاہے''۔ جانے کی بجائے حکومت نے کیم محرم کی چھٹی منسوخ کر کے عوام کورنجیدہ کیاہے''۔ جانے کی بجائے محومت نے کیم محرم کی چھٹی منسوخ کر کے عوام کورنجیدہ کیاہے''۔

کے خلفائے راشدین کے یوم سرکاری سطح پرمنانا نا قابل فہم ہے۔ محمد احمد من کا مظاہرین سے خطاب کراچی (پر) سپاہ صحابہ کے زیرا ہتمام یوم شہادت فاروق اعظم دائلتی عقیدت واحترام سے منایا گیا۔ اس سلسلے میں جامعہ صبدیق اکبرتا گن چور تکی میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ڈویژ تل رہنما علامہ محمد اویس نے حضرت عمر فاروق کے کارنا موں پرروشنی ڈالی بعد ازاں یوم شہادت حضرت عمر فاروق پر عام تعطیل نہ کرنے کارنا موں پرروشنی ڈالی بعد ازاں یوم شہادت حضرت عمر فاروق پر عام تعطیل نہ کرنے

کے خلاف سپاہ صحابہ کے تحت احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین پہلے کارڈ اور بینرا شائے ہوئے تھے۔ جن پر یوم خلفائے راشدین کوسرکاری سطح پر منانے اس روز عام تعطیل کرنے اصحاب رسول ملائے کے خلاف لٹر پچری ضبطی اور اس پر رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی پر مشتمل مطالبات درج تھے۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی سیکرٹری جزئل مولانا محمد احد مدنی نے کہا کہ ملک میں ملکی اور علاقائی سطح پر رہنماؤں کے یوم منائے جزئل مولانا محمد احد مدنی نے کہا کہ ملک میں خلفائے راشدین کے یوم پر تعطیل نہ کرنا نا قابل فہم جاتے ہیں لیکن اسلامی ملک میں خلفائے راشدین کے یوم پر تعطیل نہ کرنا نا قابل فہم ہے۔ اس موقع پر ایک قرار داود کے ذریعے مولانا علی شیر حیدری مولانا اعظم طارق مافظ احمد بخش ایڈووکیٹ مولانا غفورندیم اور دیگر کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ دریں اثناء سپاہ صحابہ سٹوؤنٹس کراچی ڈویژن کے جزل سیکرٹری حافظ سفیان عباسی شفیق الرحمٰن ابوعمار کی اے قادری اورائیم اے تشمیری نے مظاہرہ میں شرکت پر طلبہ کاشکریدادا کیا۔

(روز نامه جنگ كراچى ١٩٥٠ع)

اسلامی ملک میں اگرایا م صحابہ پر عام تعطیل ندکرنا نا قابل فہم ہے تو دیو بندیوں کے اکابر یوم میلاد النبی ملاقی کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا اس سے بھی زیادہ نا قابل برداشت ہے کیا یہ فتوے سیاہ صحابہ کے فہم میں آجاتے ہیں؟

٢ \_عشره حكيم الامت منايا جائے گا مفتی فيم:

کرا چی (پر) سی مجلس کمل پاکستان کے قائد مولا نامفتی مجر تھیم نے کہا ہے کہ مولا نااشرف علی تھا نوی کی تعلیمی تھنیفی اوراصلاحی خد مات ہمارے لئے مشعل راہ ہیں ' جے کوئی بھی عاشق رسول اور محب پاکستان فراموش نہیں کرسکتا ۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا: ہمارا ہزرگوں کے ساتھ لگا و اور تعلق اظہر من الفتمس ہے۔

اجلاس میں تی جلس عمل پاکستان کے ذیر اہتمام عشرہ تھیم الامت منانے کا اعلان کرتے ہوئے مفتی محرفیم نے کہا کہ کراچی کے تمام اصلاع میں مولا نا اشرف علی تعانوی کی یاد میں مختلف پردگرام منعقد کئے جا کیں گے۔ (روز نامہ جنگ کراچی ، ۱۳ جون کے 199ء)

بات بہ ہے کہاگرد یو بند یول کیلئے تعانوی کی تعلیمات مشعل راہ ہیں اس لئے وہ ان کا دن مناتے ہوئے ''عشرہ تھیم الامت'' منعقد کررہے ہیں تو مسلمانوں کیلئے رسول اللہ مالی ہی فات مبارک اسوہ حسنہ ہے اس لئے وہ اپنے آقاد مولی کا دن مناتے ہوئے میلاد کا اہتمام کرتے ہیں ۔کوئی سچا عاشق رسول مالی ہی ہمانا نوی معارک اسوہ حسنہ ہے اس لئے وہ اپنے آقاد مولی کا دن مناتے مواد کی امہما م کرتے ہیں ۔کوئی سچا عاشق رسول مالی ہی ہمارک اس مارک اس میں گنا خانہ عبارات کھی صاحب کا دن نہیں منا سکل ''کیونکہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں گنا خانہ عبارات کھی ہیں کی دیو بند یوں کوئی مبارک ہو!

کراچی (پر) ئی مجلس علی پاکستان کے قائد مولا نامفتی محد تھیم نے جامع مجد صدیق اور کئی ٹاؤن میں عشرہ کی مالامت کے سلسلہ میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں چاہیئے کہ ہم حضرت کی الامت مولا ٹا اشرف علی تھانوی کی تھانیف کا مطالعہ کر کے اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کریں ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا نہ ہب کی پر بلا تحقیق بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لئے جموث فریب اور فیبت نہ ہر ہیز کیا جائے ۔ اجتماع سے مولا ٹا غلامرسول مولا ٹا انفر محمود اور مولا ٹا محمد یق نے بہ ہم خطاب کیا۔ (روز ٹامہ جنگ کراچی ہم جولائی ہے 199ء)

اگر کسی پر بلاتحقیق بات کرنے کی اجازت نہیں تو بلا تحقیق اور بغیرسو ہے سمجھے "محقے الامت" منانے والوں کومیلا دالنبی ملاقی کے منانے کو بھی بدعت مرام نہیں کہنا چاہیئے کے دکی قرآن وحدیث کی واضح نص پیش کریں کہایا مصحابۂ ایا م مولویان دیو بنداور عشرہ تھیم الامت منانا درست ہے اور یوم میلا دمنانا حرام ہے۔

ایک خبر ملاحظہ ہو! ہیم صدیق اکبر والٹو ملتان 'بہاو پور' مظفر گڑھ اور دیگر شہروں میں جلوں انجمن سیاہ صحابہ کی طرف سے خلفائے راشدین کے ایام سرکاری طور پر منانے کا مطالبہ تفصیل ہوں ہے کہ ملتان ۲۰ جنوری انجمن سیاہ صحابہ کے زیر اہتمام ہوم سیدنا صدیق اکبر والٹو کے سلسلے میں ملتان 'بہاو پور' شجاع آباد اور دیگر شہروں میں جلوس نکا لے مجھے۔ ملتان میں اجتماعی جلوس کی قیادت انجمن سیاہ صحابہ کے رہنما سلطان محمود ضیاء انور علی شاہ اوراشفاق محمود نے کی۔ (نوائے وقت ملتان ۲۱ جنوری ووائے)

خیشن و ہو بہند:

صد سالہ جشن ویو بند ۲۱،۲۳،۲۳ مارچ ۱۹۸۰ء جعد مفتر اتوار کو سرز مین مندوستان میں منایا گیا ، جس میں دوسرے مما لک کے علاوہ پاکستان سے ۸۵ علائے ویو بند سنے شرکت کی۔ بالخصوص مفتی محمود عبدالرحل مہتم جامعہ اشر فیدلا ہور مولوی عبید اللہ انور مولوی عبید اللہ انور مولوی عبید اللہ انور مولوی عبید اللہ انور مولوی محمد ما لک کا ندھلوی عبدالقادر آزاداور غلام اللہ خان پنڈی والے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اندرا کا ندھی نے کھانے کا وسیع انتظام کیا۔

(جنگ امروز نوائے وقت روئیدادصد سالہ جشن دیوبند)

صدسالہ جشن دیوبند کے موقع پرتقریباً پچاس ہزار افراد جن میں علاء کرام دیوبند کو تین دن کھانا کھلایا گیا جو پلاسٹک کے لفافوں میں بند تھا۔ حکومت بھارت کے علاوہ وہاں غیرمسلم باشندوں ہندوؤں سکھوں نے بھی دارالعلوم دیوبند سے ہوتم کا مالی تعاون کیا۔ نیز جشن دیوبند کی تقریبات پر بھارتی حکومت نے ڈیڈھ کروڑ رو پے خرج تعاون کیا۔ نیز جشن دیوبند کی تقریبات پر بھارتی حکومت نے ڈیڈھ کروڑ رو پے خرج کے۔ (روز نامہ امروز ۱۹ اپریل ۱۹۸۰ء)

## يوم ايثار القاسى:

(جھنگ) سپاہ صحابہ کے جرنیل مولانا ایٹار القاسمی کا پانچواں یوم شہادت ملک محر میں منایا گیا۔ سپاہ صحابہ کے مرکز جامع مسجد حق نواز شہید میں قرآن خوانی ہوئی۔ بعد از ان علامہ اقبال ہال بلدیہ جھنگ میں مولانا ایٹار القاسی سیمینار میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ (جنگ لا ہور نا جنوری ۱۹۹۱ء)

ایسے بی دیوبندیوں کے نزدیک جشن دارالعلوم دیوبند ڈیڑ صوسالہ خدمات کا نفرنس اینے مولویوں کا استقبال وجلوس سالانداجتا عات و کا نفرنسیں ہوم عثانی کیم عطاء اللہ بخاری احمعلی کی سالاند بری کا فرہ ومشر کہ اندراگا ندھی کی جشن دیوبند میں صدارت و تعظیم گاندھی و کا تحریس کے جلسوں وجلوسوں میں شرکت میں فاطمہ جناح کے جلوس و جلیوس و جلے اور قرآن وحدیث کے خلاف اے سربراہ مملکت بنانے کی کوششیں ویوبند میں سابق صدر بھارت را جندر پرشاد کے فعرے واستقبال ہوم شوکت اسلام اور فیل فی کو شین میں اسلام اور کے خلوس سب جائز وجیداور درست ہیں لیکن میلا دا لنبی ملائی میانا نا جائز کفر و شرک اور غلط ہے۔ (استغفراللہ)

## دیگرشخصیات:

جشن میلا داور محفل میلا د کے جواز پریہاں چندان شخصیات کا ذکر بھی کیاجاتا ہے۔ جنہیں دیو بندی اپنا پیشواو ہزرگ یا محت ہیں۔ ملاحظہ ہو! ہوئا تا مولانا رحمت اللہ کیرانوی جنہیں براہین قاطعہ کے مل پیشخ الہند لکھا ہے۔ فرماتے ہیں: انعقاد مجلس میلا د بشرطیکہ محرات سے خانی ہو .....روایات صححہ کے موافق فرماتے ہیں: انعقاد مجلس میلا د بشرطیکہ محرات سے خانی ہو .....روایات صححہ کے موافق

ذکر معجزات ادر ذکر ولا دت حضرت مظافیکا کیا جادے اور بعداس کے طعام پختہ یا شیری نی بھی تقسیم کی جائے اس میں کوئی حرج نہیں البی محفل کا انعقاد .....اس وقت فرض کفاسہ میں ہیں۔ (تقریظ برانوار ساطعہ ص۱۳۷،الدرامنظم ص۱۳۷)

رشید گنگونی کے شاگر دمولا تا سید حمزہ صاحب نے لکھا ہے: مجلس مقدس مولود
 عبادت مجموعه امور خیرے ہے۔ (تقریظ علی الدرامظم ص۱۳۹)

و یوبند یوں کے مرکزی پیر حضرت حاجی الداد الله مهاجر کی کے خلیفہ مولانا عبدالسیع صاحب نے محفل میلاداور جشن میلاد پر کمل کتاب انوار ساطعہ کھی اور برابین قاطعہ کے اوبام کاردوس سے ایڈیشن بیس بڑے عمدہ طریقے سے کیا ہے اور الدرامنظم ص اعمد کے اوبام کاردوس سے ایڈیشن بیس بڑے عمدہ طریقے سے کیا ہے اور الدرامنظم ص ایڈیشن بیس بڑے عمدہ طریقے سے کیا ہے اور الدرامنظم ص

قاسم نانوتوی کے داماد مولانا عبداللہ صاحب نے الدرام عظم پر جاندار تقریفا تحریر فرماتے ہوئے بیان کیا ہے کہ ہندوستان کے مشاہیر علماء سلف و خلف کا بہی مسلک رہا ہے۔ چنا نچے حضرت شاہ عبدالحق محدث شاہ ولی اللہ شاہ عبدالحزیز مولا نا احمالی مفتی عنایت احمد مولانا عبدالحق مولانا لطف الله مولانا ارشاد حسین رامپوری الحاج ملانوا ب کا عمل محفل میلاد منانا ہے۔ مدرسہ دیو بند کے عرس اعلی مولوی محمد یعقوب خاص دیو بند میں محفل میلاد میں شریک ہوئے اور قیام کیا مولوی محمد قاسم ناظم عدرسہ دیو بند کی بار مخافل میں شریک ہوئے۔ (الدرام عظم ص ۱۵۵)

رشید گنگونی کے استاذ شاہ عبدالغنی مجددی ۱۲ رہیج الا وّل کومبحد نبوی میں منعقدہ محفل میں منعقدہ محفل میں شریب ہو آا در آخر محفل میں ادر آخر میں دیا مہی ہوا۔ (الدر آمنظم ص۱۱۳)

مزیدلکھا ہے اور بیر تق ہے کہ نبی کریم ماناتیکی کی ولادت کا ذکرنے میں فاتحہ پڑھ کرآپ کی روح پرفتوح کوثواپ پہنچانے میں اور میلا دشریف کی خوشی کرنے میں ہی انسان کی کامل سعادت ہے۔ (شفاء الوسائل ص)

دیوبندیوں کے ہاں معتبر کتاب تواریخ حبیب اللہ (تذکرہ الرشیدس ۲۸۳، میلا، نشر الطیب ص۳) کے مصنف مفتی عنایت احمد کا کوروی نے لکھا ہے: حربین شریفین اکثر بلاد اسلام میں عادت ہے کہ ماہ رہے الاقل میں محفل میلا دشریف کرتے ہیں اور مہمانوں کو مجتبع کر کے مولود شریف کرتے ہیں اور کثر ت ورود کی کرتے ہیں اور بطور دعوت کے کھانایا شیر بی تقسیم کرتے ہیں کہ بیام موجب برکات عظیمہ ہے اور سب سے دیادہ محب کا ساتھ نی کریم مانالیا تھے کی کرائے این کہ بیام موجب برکات عظیمہ ہے اور سب سے زیادہ محب کا ساتھ نی کریم مانالیا تھے کے کھانایا شیر بی مانالیا تھے کی کرائے ہیں کہ بیام موجب برکات عظیمہ ہے اور سب سے زیادہ محب کا ساتھ نی کریم مانالیا تھے کی کریے ہیں کہ بیاداری خوبیب اللہ سے ا

دیوبندیوں کے ممدوح مولانا عبدالحی لکھنوی نے لکھا ہے کہ اکثر مشاکخ طریقت رحمہم اللہ حضور سرور کا کنات علیہ الصلوٰہ والسلام کوخواب میں دیکھا کہ مخفل میلا د سے راضی اور خوش ہیں ۔ پس وہ چیز ضرورا چھی ہے جس سے آپ خوش ہول .....جس زمانے میں بطرز مندوب محفل میلا دکی جائے باعث ثواب ہے۔

(مجموعة الفتاوي ص٢/٢٨٣)

و یوبند یوں کے مابینا زعلامہ تحرز اہدالکوٹری لکھتے ہیں: رہے الاق ل وہ بابرکت ہے جس میں رسول اللہ مکا لیکنے کی ولا دت باسعادت کا دن ہے بلاد اسلامیہ میں بیسلسل عمل رہا ہے کہ (مسلمان ہمیشہ ہے) ۱۲ رہے الاقل کی رات کو مفل میلا د کا اہتمام کرتے کا من ماریل اور علامہ ابن الخطاب کی تقریر کی ہے۔ (مقالات مسلام)

و یوبند یوں کے بزرگ احمالی سہار نیوری نے لکھا ہے جو محض مجلس میلا دمیں

عاضر ہو جب لوگ قیام کریں وہ بھی قیام کرے اگر قیام نہ ہوتو وہ بھی کھڑانہ ہو۔ انوار ساطعہ بحوالہ شفاءالصدورص ۱۰)

مولانا عبدالحق خیرآبادی ان سے کسی نے میلا دخوانی کے متعلق ہو چھاتو فرمایا بہت اچھاکام ہے پڑھنے والے کو مضائی کا دوسرا حصہ ملتا ہے۔ (مجالس تھیم الامت ۹۳)
د یو بندیوں کے مانے ہوئے بزرگ حضرت شاہ احمد سعید مجد دی وہلوی فرماتے ہیں: میلا دشریف کا پڑھنا اور ولادت باسعاوت کے ذکر کے وقت قیام کرنا مستحب ہے۔ (مقامات سعید میدومنا قب احمد میص ۱۲۵)

# و بوبند بول کے دیگر مختلف جلوس:

دیوبندیوں نے اپنے سیای مفاد کیلئے اپنے مسلک کا خون کرتے ہوئے جہاں جشن میلا دالنبی ملائی منایا اور اس سلسلہ میں جلوس نکالے اور دعوتیں دیتے رہے ، جہاں جشن میلا دالتی ملائی منایا اور اس سلسلہ میں جلوس نکالے اور دعوتیں دیتے رہے ، وہاں انہوں نے ابن الوقتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیگر کئی جلوس نکالے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔

### خوا تنين كاجلوس:

میں سیاری ۱۹۷۷ء کے روزمفتی محمود کی زیرصدارت تو می اتحاد کا فیصلہ تھا کہ آج خوا تین کا جلوس نکالا جائے گا۔ سواتین بجے فاطمہ جناح روڈ سے جلوس کا آغاز ہوا جلوس میں سب سے آگے بیگم مودودی تھی۔ (ہفت روزہ ایشیالا ہورس اپریل مے 192ء)

# سيرت اورمدح صحابه وي النيم كي حاول:

حسین احدیدنی و یوبندی سابق صدر دارالعلوم و یوبند نے سیرت اور مدح

صحاب كرام ديكات كالمنظم كالمرام ديكات كالميت وافاديت كويون بيان كياب:

اس پر ہماری طرف سے اتنااضافہ قبول کرلیا جائے کہ یہی مقصد'' جاوی میلا د النبی'' کا ہے۔اس اقتباس میں دوٹوک تسلیم کرلیا گیا ہے کہ جلوس اور جلیے مسلمانوں کے فریضنہ کی ادائیگی کا ذریعہ ہے تو گرا ہلسنت اسی فرض سے سبکدوش ہوتے ہیں۔

غلاف كعيه كاجلوس:

دیوبندی تنظیم'' جماعت اسلامی'' کے بانی ابواعلیٰ مودودی نے غلاف کعبہ کے جاوس کے متعلق لکھاہے۔ جلوس کے متعلق لکھاہے۔

عدم و مدداري:

اور جہال (غلاف کعبہ کے جلوس میں ) ہزاروں لاکھوں آدمی ٹوٹ پڑے

ہوں وہاں یہ بھی ممکن نہ تھا کہ کی خض کو بھی حدے تجاوز نہ کرنے دیا جائے اس سیلاب بیں اگر پہلے لوگ منع کرنے کے باوجود غلاف کعبہ کو چوم بیٹے یا کوئی بندہ خدا غلاف ہی سے دعاما تک بیٹھا یا مردوں کی نمائش جی پہلے عورتیں خود اپنے کھر والوں کے ساتھ آگئیں تو اس کی فرمدداری آخر فتظمین پر کیسے عائد ہوجائے گئ اتنی بوی خیر میں اگر کہیں مشرکا نہ مبتدعا نہ بات ہوگئی تو وہ معترضین کی گرفت میں آگئ عالانکہ جہاں لا کھوں آدی جمع ہوں وہاں کون اس امرکی صافت لے سکتا تھا کہ کوئی فرد بھی کوئی غلط کام نہ کرے گا جمع ہوں وہاں کون اس امرکی صافت لے سکتا تھا کہ کوئی فرد بھی کوئی غلط کام نہ کرے گا خیر جوئے جمع میں سے آگر پھیلوگ کوئی بیجا بات کر گزر رہے تو کیا صرف اس وج سے اس خیر عظیم پر پانی پھیردیا جائے گا۔ اس خیر عظیم پر پانی پھیردیا جائے گا۔ استے بوئے پیانے پر اس روز شہر لا ہور میں رونما ہوئی۔ مکھی کی مثال:

بیرتو مکھی کا سا حال ہوا کہ ساری پاک چیز دں کو چھوڑ کر و دصرف گندگی ہی کی تلاش کرتی ہےاور کہیں اس کی کوئی چھینٹ پا جائے تو اس پر جا بیٹھتی ہے۔

خبركا غلبه

اگر کہیں ان لاکھوں انسانوں کے جمع میں کوئی غلاف یا غلاف لے جانے والی ٹرین کوچوم بیٹھایا کسی نے ٹرین کے انجن کوشریف کہددیایا کارکنوں کے منع کرنے کے باوجودلوگوں نے ٹرین کے اندر پہنے کھینک ویئے یا بچوم کی کثرت کے باعث عورتوں اور مردوں کو خلط ملط ہونے سے ندرو کا جاسکا تو بس یہی واقعات ہمارے دین واروں نے اعتراض جرنے کیلئے چن لیئے اوراس ساری خیرکونظرانداز کردیا جواس کام میں غالب یائی جاتی تھی۔

بدعت:

کی فعل کو بدعت ندموم قرار دینے کیلئے صرف بھی بات کافی نہیں ہے کہ وہ نی مالیلی نہیں ہے کہ وہ نی مالیلی اس نہ ہوا تھا 'لغت کے اعتبار سے قو ضرور ہرنیا کام بدعت ہے گر شریعت کی اصطلاح میں جس بدعت کو صلالت قرار دیا گیا ہے اس سے مراد وہ نیا کام ہے جس کیلئے شرع میں کوئی دلیل نہ ہو جو شریعت کے کسی قاعدے یا تھم سے متصادم ہو جس سے کوئی ایسا فائدہ صاصل کرنا یا کوئی الیسی مضرت دفع کرنامقصود نہ ہو جس کا شریعت میں اعتبار کیا گیا ہے جس کا نکالنے والا اسے خود اپنے او پر یا دوسروں پر اس ادعا کے ساتھ لازم کرے کہ اس کا التزام نہ کرنا گناہ اور کرنا فرض ہے۔ بیصورت اگر نہ ہوتو مجرد ماس دلیل کی بناء پر کہ فلاں کام حضور کے زمانے میں نہیں ہوا اسے 'دبوعت'' بمعنی صلالت نہیں کہا جا سکا۔

كپڑے كاجلوس:

اس اصول کی وضاحت کے بعد اب عرض کرتا ہوں کہ غلاف کے کپڑے کا جلوس نکالنا اور اس کی نمائش کا انظام کرنا بلاشبہ ایک نیا کام تھا جوعہد رسالت اور زمانہ خلافت راشدہ بین نہیں ہوا' اب بین معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کس فقہی قاعدے سے بین بدعت صلافت کا مرتکب ہوا ہوں (غلاف کعبہ کا احترام) اس نسبت کا احترام ہے جو اسے اللہ کے گھر سے حاصل ہوگئی ہے' اس احترام کیلئے اللہ کی عظمت و محبت کے سواکوئی دوسرامحرک نہیں ہے' کوئی اسے غدموم تھہرائے اور خواہ مخواہ شرک قرار دے تو بیزیادتی ہے۔ (ترجمان القرآن ابریل سال 19 مطلف)

ملاحظہ فرمائیں! مودودی جماعت کے بانی نے غلاف کعبہ کا جلوس کیا نکالاً اہلسنّت کے تمام اصول وکلیات کوتسلیم کرلیا اور جشن میلا دالنبی ٹائٹیڈ اور دیگر تقریبات کی وجہ سے اعتراضات پیدا کرنے والوں کو جوابات بھی دے دیئے۔

غلاف کعبہ کا جلوں ' پھر جگہ جگہ اس کی نمائش وغیرہ دیو بندی اصولوں کے مطابق مرامر بدعت صلالت ہے لیکن چونکہ بیاک مودودی صاحب کرگز رہے ہیں اس کے اگر آیک کام سی مسلمانوں کیلئے ہوتو بدعت اور اگر وہی کام ایوان دیو بند میں انجام پذیر ہوتو وہ شریعت بن جاتا ہے۔

سوال بیہ کہ مودودی اصولوں کی روشی میں جشن میلا دالنبی منافیا کے اوردیگری
تقریبات کوشرک کفر حرام اور بدعت وغیرہ کیوں قرار دیا جاتا ہے۔اگرغلاف کعبدا بھی
کعبہ مقدسہ سے مس نہیں ہوا ابھی خانہ کعبہ بھی نہیں پہنچا۔ تا حال دیو بندیوں مودودیوں
کے ہاتھوں میں ہی ہے تو اس کا ادب اوراحترام کعبہ کی نسبت کا احترام ہے تو آ مدرسول
مالی نی کا اظہار دراصل محبوب خدامالی کی عزت وعظمت کا مظاہرہ ہے کہ جن کا
ہارگاہ خداوندی سے ازل سے ابدتک رابطہ ہے جو بھی منقطع نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا ہی چلا
جائے گا اگر جلوس غلاف کعبہ پر اعتراض زیادتی ہے تو جشن آ مدرسول مالی کی اور جلوس
مالا دالنبی مالی کی العوامی خرف بطفی ہی ہے۔ (واللہ الهادی والعوفق)

# شاه فيصل كاجلوس واستقبال:

شاہ فیصل (سابق سربراہ سعودی مملکت) کے ۵ (۱۳۱۱ ہے کے وورہ پاکستان کے موقع پر دیو بندی مودودی اورنجدی حضرات نے اس سلسلے میں جلوس واستقبال کیلئے بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ پرزورا پیلیس کیں 'جس کی چند جھلکیاں دیو بندی لٹریچرسے ملاحظہ ہوں۔

## مودودي کي ايل:

دیوبندی مودودی جماعت کے ''امیر''ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے کہا:
خواص وعوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ معزز قو می مہمان کا شایان شان استقبال
کریں' مختلف شہروں اور قصبات سے لوگ گروہ درگروہ اپنی محبت کے اظہار کیلئے کرا چی
لا ہور' راولپنڈی اور پشاور پہنچیں' آپ نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ چاروں
مقامات پرشاہ فیصل کی آمد کے روز دفاتر اور درسگا ہوں کولاز آچھٹی دے۔ کارخانوں
اور کاروباری اواروں کو بھی بندر ہنا چاہیئے تا کہ لا کھوں کارکن اور مزدوراس تاریخی موقع پر
قو می سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں۔ نیز ہوائی اڈوں تک آمد ورفت کیلئے پبلک کوخصوصی
سہوتیں ملنی چاہئیں۔ (نوائے وقت لا ہور کار مہر ۵ اسلیم)

# غلام غوث ہزاروی کی تمنا:

د یوبندی تنظیم" جمعیت علاء اسلام" کے ناظم ہزاروی نے کہا: شاہ فیصل کا باوقار پُرِرُ خلوص اور شاندار استقبال ہمارے عش ومحبت کا مظاہرہ ہوگا جو ہمار فرض ہے اس لئے ہمیں اس میں مکمل دلچیسی لینی ضروری ہے۔

(ترجمان اسلام ١٣٠ دوالجبه ١٣٨٥ه)

جميل احمر تفانوي ديوبندي:

د یو بند یوں کے مفتی جیل نے اپنے عربی اشعار میں جو کہا اس کا ترجمہ درج زیل ہے۔

اےلا ہور تحقے کیا ہوا کہ تیرے معاملہ میں جیران ہوکرد مکھر ہاہوں

کرتو نوربی نوربن گیا یہاں تک کہ سر بلند آباد بول سے فوقیت لے کیا میں آج تیرے چاروں طرف نور کو بلند ہوتے و کھی دہا ہوں۔
اور آسان سے زمین کے شیخ تک نور نازل ہورہا ہے۔
تیرے کنارے ایسے چک اُٹھے کہ کویا
روش آفاب تیرے حن میں اثر آیا ہے
تیرے لئے آج کیابات ہوگئ ہے آج سے پہلے تو ایساند تھا
آج نداد سے والے نے ندادی اے لوگوخوش ہوجا و

(مشرق لا موره ٣٠ ذوالحبيه ١٣٠١ مير)

### راجندركا جلوس:

۱۳ جولا کی ۱۹۵۶ء کاروز دارالعلوم دیوبند میں وہ تاریخی دن تھا جب دارالعلوم میں عالی جناب راجندر پرشاد صاحب بالقابہ نے صدر جمہوریہ ہند کی حیثیت سے قدم رنج فرمایا۔ پروگرام کےمطابق صبح کے ۸ بج جب صدر جمہوریدا ہے سیلون سے برآ مد ہوئے تو اوّلاً حضرت مولا ناحسین احمد مدنی سے اور پھر حضرت مولانا محمد طیب صاحب مہتم دارالعلوم دیوبندے صدرمحرم نے مصافحہ کیا حضرت مہتم صاحب نے صدر کو مار پہنایا۔ ٨ نج كر ١٠ منك يرصد رمحترم (راجندر برشاد) دارالعلوم ديوبند كيلتے اپني كار بي روانہ ہوئے اٹیشن سے لے کر دارالعلوم تک راستہ خیر مقدم کیلئے بنائے ہوئے خوشما دروازوں اور رنگ برنگی جھنڈیوں سے آراستہ تھا۔ دیو بنداور قرب و جوار کے ہزاروں اشخاص سڑک پردورو بیصدر کے استقبال کیلئے کھڑے ہوئے تھے۔ دارالعلوم سے تقریباً سے ہم فرلانگ کے فاصلے تک طلباء دارالعلوم دیو بند کی دورویہ قطاریں کھڑی ہوئی تھیں۔ جب طلباء کی ان دکش قطاروں کے درمیان سے صدرمحترم کی کارگزرنی شروع ہوئی تو دیو بند کی فضاءاستقبالیہ نعروں ہے گونج اُتھی' کتب خانہ کے معائنہ کے بعد صدرجمہور میہ ٹھیک 9 بج استقبالیہ جلسہ میں شرکت کیلئے پنڈال میں لے گئے عظیم الثان اور حسین پندال مخلف گیلریوں میں تقسیم تھا۔صدرمحترم نے جونبی ڈائس پرقدم رکھا پورا مجمع صدر راجندر پرشاد کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔حضرت مولانا مدنی نے صدرمحتر م کوسنبرا بار پہنایا۔ دارالعلوم کی جانب سے اللہ اکبر دارالعلوم زندہ باد کے نعروں سے صدرمحتر م کا خیر مقدم كيا كيا\_ (ما منامددارالعلوم ديو بندستمبر ١٩٥٧ء)

## غلام خانی جلوس:

کامئی کے 194 مرد جمعة المبارک (غلام اللہ خال دیو بندی کے) دارالعلوم تعلیم اللہ آن راولپنڈی کی جامع مجد کا سنگ بنیادر کھا گیا اس تقریب کی تیاریال صح بی شروع ہوگئی تھیں داخلہ کے مغرب اور جنو بی دروازوں کو خاص چا دروں اور درختوں کی سبز شاخوں ہوگئی تھیں داخلہ کے مغرب اور جنو بی دروازوں کو خاص چا دروں اور درختوں کی حبینہ یال بھی ہے ہوگئی تھیں خان امان اللہ خال فر پی کمشزر اولپنڈی کا اسم گرای جب مائیکروفون پرلیا گیا تو لوگوں میں بل چل کچ گئی اور بے اختیار ہوکر نعرہ تھیں اور امان اللہ خال نیازی زندہ باد کے نعرے لی دوران میں ایک فوٹو گرافر نے جو بظاہر اخباری نمائندہ ہی معلوم ہوتا تھا آپ کا فوٹو تھی لیا۔ (روزنامہ تغیرراولپنڈی ۴ جون کے 1900ء)

## آ زادکشمیر:

ہجیرہ کچھ فاصلہ پر حضرت شخ القرآن (غلام خان) کی کارنظر آئی' تو نعروں کے گو نیجے کی آواز آئی' عوام آزاد کشمیر نے جس جذبے سے استقبال کیا' اس کی مثال نہیں ملتی' سرداران ہوانہ میرہ میں جو جذبہ دیکھا' اس کے متعلق کچھ لکھا نہیں جا سکتا' مولانا کی کارد کچھتے ہی نعرے اور گولہ بازی شروع کردی'۔ گیٹ بازاروں اور مقام تقریر کو بہت سجایا ہوا تھا' خاص کر سردار بگا خال صاحب نے تو بے حدجوش وخروش کا مظاہرہ فرمایا۔ (ماہنامہ تعلیم القرآن راولپنڈی اگست ۱۳۴ع)

# الكريز كاستقبال كاجلوس:

اشرف علی فقانوی نے کہا ہے: قصبہ بگیرہ میں ایک مدرسہ کا جلسہ تھا وہاں کے

ختظمین نے پنڈال بنایا جس پرروپیے زیادہ صرف کیا اورعلاء کی آمد پر جھنڈیوں سے
استقبال کا سامان کیا' اس پردیو بندیس لیفٹنٹ گورنرآیا تھا' اسکی امد پر ایسے بی تکلفات
کے گئے تھے' جیرت کی بات ہے کہ ہم اگر علاء کا اکرام کریں وہ تو ناجائز اور انگریز کا
اکرام جائز۔(الاضافات الیومیص ۲۲، جلد۲)

اس سے بھی زیادہ جیرت اس پر ہے کہ ہم اہلسنّت آ مر مصطفے ملی الیہ بی ہے۔ اس سے بھی زیادہ جیرت اس پر ہے کہ ہم اہلسنّت آ مر مصطفے ملی الی بیڈروں جلوں اور مسرت کا ظہار کریں توبدعت و تا جائز ویو بندی ایپ مولویوں سیاسی لیڈروں حتی کہ انگریزی گورزوں کے استقبال میں بیسب پھی ڈالیس تو سنت و جائز قرار پاتا ہے و بیو بندی رضا کا رون کا اونٹون اور نقاروں کی شکل میں جلوس :

يريس خود بهي بيفول كا\_ (مفت روزه خدام الدين لا مورا استمبر إلا واع)

اب چونکہ بیجلوس دیوبندی تنظیم کیلئے تھا جس کا مقصدا ہے دھرم کو چکا تا تھا' اس لئے جائز تھااوراوٹوں اور نقاروں کے جواز میں بھی کوئی حرج محسوس نہیں کیا جارہ'۔ اگر جلوس میلا دالنبی ہوتا تو سب سے پہلے منظور نعمانی کی طرف سے ہی فتو کی صادر ہوتا'۔ اب چونکہ معاملہ گھر کا ہے لہٰذا سب کچھ جائز ہے۔۔

## يوم تشكر كاجلوس:

لاہور ۲۵ مئی آج مجلس احرار اسلام کے ۱۲ جیوش نے جو دس ہزار سے زائد
رضا کاروں پر مشمل منے شہر بحر میں یوم تشکر مناتے ہوئے جلوں نکالا۔ شہر میں بیسیوں
ورواڑ نے بینائے گئے گوالمنڈی میں بخاری گیٹ باب افضل حق اور باب جناح خاص
طور پر قابل ذکر ہیں باب جناح پر بابائے ملت تا نداعظم محمد بلی جناح کی ایک برسی تصویر
آویزاں تھی 'مزجوش رضا کاروں نے اس گیٹ پر پہنچ کر قائد اعظم کو سلامی دی جلوئ
سے دوران میں ایک ہزار سے زائد گولے چھوڑے گئے باب جناح پر جلوئ کا فر مقدم
گیارہ لوگوں کی سلامی سے کیا گیا۔ (روز تامہ زمیندارے منی اعلاء)

### ععة الوداع كاجلوس:

رمضان المبارک ۸ ۱۳۱۸ چیل لا ہور جمعۃ الوداع کے موقع پر دیو بندی تنظیم جمعیت انعلماء نے جلوس و مظاہرہ کا اہتمام کیا 'جس میں کسی وجہ سے پولیس کے ساتھ جمعیت انعلماء نے جلوس ومظاہرہ کا اہتمام کیا 'جس میں کسی وجہ سے پولیس کے ساتھ جمعر پ ہوگئی اوران کے اپنے بقول دیگر افراد کے علاوہ پولیس نے احماعلی لا ہوری کے فرزند عبیداللہ انور پر بھی لاکھی چارج کیا اور لاکھیوں کی شدید ضربات پہنچانے کے بعد

ٹرک پر لادا گیا 'پھران کی داڑھی نو چی گئی اور ان کے پیٹ میں بوٹوں سے ٹھڈے مارے گئے جس میں ان کے پیٹ میں جا کر پیٹا ب کے مارے گئے جس میں ان کے پیٹ کے اندرزخم ہو گئے اور حوالات میں جا کر پیٹا ب کے ساتھ خون آنے لگا 'مسلسل رات بھر رفع حاجت کی اجازت نددی گئی اوراس حالت میں انہیں تے آنے لگا ، سامسل روزہ ترجمان اسلام لا ہور ساجنوری 1979ء)

#### ٢٤ وتمبر كااجلاس:

المحال المحرکا جمعیت العلماء اسلام (دیوبند) کی طرف سے ایک اور جلوس نکالا کیا ، جس میں نیشنل عوامی پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے بھی شرکت کی بیجلوس بینکٹروں کتے اور ما ٹو اُٹھائے ہوئے چوک رنگ محل سے گزراتو چھتوں پر کھڑ ہے لوگوں نے جلوس پر پھولوں کی بیتاں نچھاور پر پھولوں کی بیتاں نچھاور کی بارش کی اور بھی متعدد مقامات پرلوگوں نے جلوس پر پھولوں کی بیتاں نچھاور کیس عرق گلاب چھڑ کا اور تالیاں ہجا ہجا کر خیر مقدم کیا ، جلوس میں نعرے لگائے جا رہے ہے ان میں زندہ با داور مردہ باد کے نعرے بھی شامل تھے نوجوانوں کی پچھڑ لیاں رہیں۔ (ایسنا)

ملاحظہ فرمائیں! جلوس میلا دالنبی ملاہ کی الم النجی میں الم خیرات دحسنات پر بھی مشتمل ہو تو دہ بدعت ادر شرک ہی قرار پاتا ہے ادرا پنے جلوس سراسر خلاف اسلام ہی کیوں نہ ہوں دہ جائز اور درست ہوتے ہیں۔

## يوم جمهوريت كاجلوس:

کمالیہ میں یوم جمہوریت کے موقع پر ایک جلوس نکالا گیا ، جس میں پہلے جمعیت العلماء اسلام پھر جماعت اسلامی کمالیہ کے امیر طلباء اور دیگر آزاد قتم کے نوجوان

جلوس کی رونق کو دوبالا کررہے تھے جلوس میں ایسے سوقیانہ گندے اور رذیل نعرے لگائے جارہے تھے جنہیں س کر ہرغیرت مندآ دمی خدا کی پناہ ما نگٹا ہوگا کہ یا اہلنداگر اس کانام اسلامی اور کمل جہوریت ہے تو پاکستان کا تو بی حافظ ہے۔

(روز نامدسعادت لامكورا الجنوري ١٩٢٩ء)

## لا موركا احتجاج جلوس:

۲۸ نومبر پیپلز پارٹی نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت العلماء اسلام کے مشتر کہ احتجاجی جلوس میں پیپلز پارٹی کے نوجوان گھنٹہ بھر سینہ کو بی کرتے رہے اور ہائے ہائے مردہ باد اور ذندہ باد کے نعرے لگاتے رہے بدشمتی سے ان نوجوانوں نے اکثر و بیشتر الیے فش نعرے لگائے کہ اندرون شہر کے مکانوں بالکونیوں میں کھڑی ہوئی جلوس کا مظاہرہ د کیھنے والی خواتین اس سے برہم ہوگئیں۔

(روز نام نواع وقت لا مور ۲۹ نوم رو۲۹ اء)

# شورش كيليخ جلوس:

9 جنوری از آباع بروز جعرات جیل سے رہائی کے بعد کرا چی سے لا ہور پہنچنے
پر نجدی وہائی و دیو بندی حضرات کی طرف سے شورش کا شمیری کے استقبال وجلوس کا پر تکلف اہتمام کیا گیا اور شورش زندہ با دُجمہوریت زندہ با دُکے نعرے لگائے گئے ۔ شورش کے استقبال وجلوس کیلئے با قاعدہ استقبال یہ کمیٹی بنائی گئی جس کا صدر مولوی احمالی لا ہور کے فرزندمولوی عبید اللہ انورکو بنایا گیا ، جس کی طرف سے شورش کے استقبال وجلوس کے فرزندمولوی عبید اللہ انورکو بنایا گیا ، جس کی طرف سے شورش کے استقبال وجلوس کے فرزندمولوی عبید اللہ انورکو بنایا گیا ، جس کی طرف سے شورش کے استقبال وجلوس کے فرزندمولوی عبید اللہ انورکو بنایا گیا ، جس کی طرف سے شورش کے استقبال وجلوس کے لئے ہوئے مائز کے رنگین پوسٹر چھپوائے گئے جن کی دائیں طرف الحمد للہ اور بائیں

جانب بےریش وہر ہندہر شورش کی تصویر تھی اور نیچے مولانا عبید اللہ انور صدر واراکین استقبال کی این کی گئی تھی کہ ہنوری استقبال کی این کی گئی تھی کہ ہنوری کو آغاز شورش کا شمیری کا شایان شان استقبال کیا جائے جو خیبر میل کے ذریعے سوا سات ہج رات لا ہور پہنچیں گے ۔علاوہ ازیں حافظ عبد القادر رویزی کی طرف سے تمام مسلمانوں سے شرکت کی ایبل کی گئی ہے۔ (نوائے وقت وجنوری 1919ء)

ترجمان اسلام لا ہور ۱۰ جنوری کی اشاعت میں 'آ قاشورش کالا ہور میں ورود مسعود' کے عنوان کے تحت عبید اللہ انور کی طرف سے بدیں الفاظ اپیل شائع ہوئی ''آ قاشورش کاشمیری ۹ جنوری ۱۹ اپیر وزجعرات سواسات بج شام بذر اید خیبرمیل لا ہور میں ۔ (کراچی سے لا ہورتک) راستہ ہر کے مسلمان عوام سے عموماً اور اہالیان لا ہور سے خصوصاً اپیل ہے کہ شایان شان استقبال کیلئے عام و مائل بروئے کار لاکر عقید کا ختم نبوت سے وابستگی کا جوت دیں۔

و ہفت روزہ ' خدام الدین' نے لکھا کہ آغاشورش کا تمیری کا کیا تاریخی اور مثالی استقبال ہوا کتنے لوگ سے کتنے لیڈر تھے جلوس لکلا کس تج دھج سے لکلا کس آن بان سے روانہ ہوا ' آغا صاحب کس شان سے اپنے گھر داخل ہوئے اس کی اجمالی کیفیت اخبارات میں آچکی ہے۔ (خدام الدین لا ہور ۲۴ جنوری ۱۹۲۹ء)

چونکہ بیجلوس ایک دیو بندی فردگی فردشان وشوکت اور استقبال کیلئے نکالا گیا تھا اس لئے اس کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے زبان خٹک نہیں ہور ہی اگر جلوس میلاد شریف ہوتا تواہے دیکھتے ہی زبان کے علاوہ دیو بندیوں کے دماغ بھی سُن ہوجاتے۔ لا ہور آنے کے بعد شورش کے اعزاز میں ایک ہوٹل میں استقبالیہ دعوت دی

می جس میں مودودی اور حزب اختلاف کے دیگر لیڈرشریک ہوئے اور عبید اللہ انور نے شورش کو سپاسنامہ پیش کیا۔ (تصور نوائے وقت لا ہور ۱۳ اجنوری ۱۹۲۹ء) اکا ہر و ماہیہ نجید ریہ کے معمولات وحوالہ جات:

سطور ذیل میں غیر مقلد و پائی حضرات کے اکابر کے معمولات حوالہ جات اور الیں دیگر عبارات پیش خدمت ہیں کہ جن سے واضح ہوتا ہے کہ جشن میلا داور جلوس آ مد رسول سائٹ کی ایسی حقیقت ہے کہ جسے نالفین نے بھی چار و ناچارت لیم کربی لیا ہے۔ ان کے معمولات اس پر موجود ہیں اور انکے دیگر مسلم اصول و تو اعدو ضوابط جو انہوں نے ان کے معمولات اس پر موجود ہیں اور انکے دیگر مسلم اصول و تو اعدو ضوابط جو انہوں نے اپنے محضوص مسائل و نظریات کے جبوت میں تسلیم کئے ہیں ان سے بھی روز روشن کی طرح میلا دشریف کے جائز مندوب مستحب اور مستحسن ہونے میں کم از کم ایک مسلمان طرح میلا دشریف کے جائز مندوب مستحب اور مستحسن ہونے میں کم از کم ایک مسلمان مصف مزاج کیلئے کہ والہ جات سرمہ چشم بصیرت کا کام دیتے ہیں جبکہ ضدی اور منعصب لوگوں پر کوئی دلیل اثر نہیں کرتی ۔ وہا ہیے کے اہل قلم اور ذمہ داران کے حوالہ جات درج ذیل ہیں۔

# ثناءاللدامرتسري:

سردار و بإبيه ثناء الله امرتسری کا اس سلسله ميں کيا مؤقف ہے؟ ايک سوال و جواب ملاحظة فرمائيں۔

سوال: کل یہاں ایک جلسہ بنگلور کے مسلم لائبر بری کا ہوا' جس میں مولوی حاجی غلام محمد شملوی نے لیکچڑ دیا' دوران تقریر میں گیارھویں اور بارھویں میں برائے ایصال

توابغر باءکو کھانا وغیرہ کھلانا جائز کہاہے آپ اس کے عدم ثبوت کے دلائل پیش کریں۔ (نیاز مندسر محمد ہاشم خریدار)

جواب: گیارهوی بارهوی کی بابت فریقین میں اختلاف صرف اتنی بات میں ہے کہ انعین اس کولغیر اللہ مجھ کر مااہل لغیر اللہ میں داخل کرتے ہیں اور قائلین اس کولغیر اللہ میں نہیں جانے ۔ مولوی غلام محم صاحب نے دونوں کا اختلاف مٹانے کی کوشش کی ہوگ کہ گیارهویں بارهویں کا کھانا بغرض ایصال او اب کیا جائے یعنی بیزیت ہوکہ ان بزرگوں کہ گیارهویں کی روح کو او اب پہنچے نہ کہ بیر بزرگ خوداس کھانے کو قبول کریں اس صورت میں واقعی اختلاف اُٹھ جاتا ہے۔ ہاں نام کا جھڑ اباتی رہ جاتا ہے کہ اس میم کی دعوت کو گیارهویں بارهویں کہ روح کو گیارهویں بارهویں کی تاموں کا جو تنہیں ۔ اس میں شک نہیں کہ شرع شریف میں گیارهویں بارهویں بارهویں کی تاموں کا جو تنہیں ۔ اس میں شک نہیں کو شریف میں گیارهویں بارهویں بارهویں بارهویں کی تاموں کا جو ت نی نا کہ کی نیت کے ناموں کا جو ت نید فی اللہ کی نیت جانے ۔ دگر ہے ۔ (فقا وئی ثنا میص اے بیانا مہیں چاہیئے ۔ فقط دعوت للہ فی اللہ کی نیت چاہیئے ۔ دگر ہے ۔ (فقا وئی ثنا میص اے بیانا مہیں چاہیئے ۔ فقط دعوت للہ فی اللہ کی نیت چاہیئے ۔ دگر ہے ۔ (فقا وئی ثنا میص اے بیانا مہیں چاہیئے ۔ فقط دعوت للہ فی اللہ کی نیت عالی ہے ۔ دگر ہے ۔ (فقا وئی ثنا میص اے بیانا مہیں جائے ہی ا

ملاحظہ کیا آپ نے ؟ سائل پر چورہا ہے کہ گیارھویں جوحفور شخ جیلانی بھائے ۔
کے ایصال ثواب کیلئے ہے اور بارھویں جے محفل میلا دُجشن میلا داور آ مر مصطفح ملائے ہے ۔
طور پر منایا جاتا ہے کو جائز کہا گیا ہے کہ لہٰ آپ ان کے عدم شہوت بعنی ناجائز اور غلط ہونے پر دلائل پیش کریں تو جو ابا امر تسری نے عدم شہوت کے دلائل نہ کھے کراس حقیقت کو دو ٹوک تسلیم کرلیا ہے کہ دہا ہوں کے پاس گیارھویں شریف اور میلا دشریف کے غلط اور ناجائز ہونے پر قرآن وحدیث کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ محض ضد اور بغض کی بناء پر الن امور مستحبہ کو بدعت وشرک کی جھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔
امور مستحبہ کو بدعت وشرک کی جھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔

باتی امرتسری نے صرف وہابیت کوزمین دوز ہونے سے بچانے کی غرض سے

جوہاتھ پاؤں مارتے ہوئے ہے کہا ہے کہ چونکہ گیارھویں بارھویں کے ناموں کا ثبوت شرع میں نہیں ہے اس لئے بینا منہیں چا ہمیں تو اس کے متعلق صرف اتنی گذارش ہے کہ نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی ۔ ور نہ وہا بیول کے استعال کر دہ تمام نام بھی ناجا مُزاور فلط قرار پا میں گے کیونکہ ان کے متعلق بھی کوئی صریح دلیل شریعت میں نہیں ہے۔ بطور مثال ہی لے لیس کہ'' ثناء اللہ امرتسری'' کی ترکیب قرآن و صدیث سے ثابت نہیں ۔ مثال ہی لے لیس کہ'' ثناء اللہ امرتسری'' کی ترکیب قرآن و صدیث سے ثابت نہیں ۔ ایسے ہی'' جماعت الجحدیث' کے نام کا کوئی ثبوت نہیں ۔ اس طرح'' فاوی ثنائی'' پر قرآن و صدیث کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو کیا امرتسری صاحب یا النے'' نیاز مند'' ان ناموں کوچھوڑ دیں گے؟

فاكده: يهال ايك وبإلى زبيرعليند فى كى يرعبارت بهى ملاحظه والكهتاب:

'' قیام رمضان کا ایک اصطلاحی نام تر او تکے بھی ہے 'بیتا م سنت سے ٹابت نہیں گریہ ہرکس وناکس کومعلوم ہے کہ اصطلاحات میں جھگڑ انہیں ہوتا''۔

(امين اوكا ژوي كانعا قب ٣١٥)

اب جویہ بات' مرکس و ناکس'' کومعلوم ہے وہ وہابیوں کے' ' شیخ الاسلام'' کو معلوم نہیں کیونکہاس سے اہلسننت کی حقانیت ثابت ہوتی ہے۔

اب سنے! اگر ہمارے ناموں پر اعتراض ہے تو پھر بقول زبیر علیندئی
"تراوی" کالفظ بھی سنت سے ثابت نہیں ۔ لہذا وہائی حضرات ہمت کریں اور آج کے
بعد" تراوی" کانام استعال کرنے ہے تو بہ کرڈ الیس ورنہ اہلسنت پر اعتراض کرتے
ہوئے اس قدرا ندھا پن کا مظاہرہ نہ کیا کریں ۔

### نواب وحيدالز مال حيدرآ بادي كانظريية

د ہابیوں کی مایہ نازہتی وحید الزماں حید رآبادی نے واضح طور پر لکھا ہے' جمعفل میلا د بدعت حسنہ ہے''۔ (تیسیر الباری ترجمہ وشرح بخاری ص ۱۷۷، جلد ۲)

بدعت کامعنی ہےنتی چیز اور حسنہ کامعنی اچھی' بہتر' پیاری ۔ تو مطلب بیہوا کہ محفل میلا دمنعقد کرنا بری' غلط اور نا پسند بیدہ چیز نہیں بلکہ اچھی بہتر اور پیاری چیز ہے۔

### نواب صديق حسن خان جعويالوي كافيصله:

د ہانی دھرم کے''نواب والا جاہ''صدیق حسن خان بھو پالوی کا فیصلہ چشم عبرت خیز سے پڑھئے۔لکھاہے:

''اس بیس کیابرائی ہے کہا گر ہرروز ذکر حضرت نہیں کر سکتے تو ہراسیوع یا ہر ماہ میں النزام اس کا کرلیس کہ کسی نہ کسی دن بیٹھ کر ذکر یا وعظ سیرت وسمت و دل و ہدیٰ ولا دت و و فات آنخضرت منافیز کے کا کریں پھرایام ماہ رہے الاقل کو بھی خالی نہ چھوڑیں اور ان روایات وا خبار وآٹارکو پڑھیس پڑھا کمیں جو سیح طور پر ٹابت ہیں۔

(الشمامة العنمريص٥)

نواب بھو پالوی ان لوگوں سے پوچھ رہے ہیں جو کہ محفل میلاد وغیرہ سے چڑتے ہیں کہتم بلاوجہ ذکر میلاد اور محفل میلاد کونا جائز بدعت اور غلط قرار دیتے رہتے ہو جبکہ قرآن وسنت کی روشنی ہیں اس میں کوئی خرابی اور کوئی برائی نہیں بلکہ ہر مسلمان کو چاہیئے اگر وہ ہر روز ذکر نہیں کرسکتا تو ہر ہفتے اور ہر مہینے اس ذکر کواپنے او پرلازم کر لے اور اس دن آپ کی سیرت اور ولادت وغیرہ کا ذکر کرے اور پھر ماہ رہے الا وّل کے دنوں

کولو خالی نہیں چھوڑ نا چاہیئے بلکہ ان دنوں میں آپ کی ولادت وغیرہ کے متعلق وہ تمام روایات پڑھیں پڑھا کیں سنیں سنا کیں جو ثابت ہیں۔

مريدلكها باس أمت كوچابيئ كداس نعمت كى قدرو قيمت مجهيل كداللد في الله و الله الله و الله و الله عنه الله و الله و برحمته فبذا لك فليفرحوا-(الشمامة العنم بيس ٥٦)

و نواب صدیق ذکرمیلا دکی ترغیب دے کراب ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جومیلا دمنانے کوشرک و بدعت اور ناجا کز وغلط قرار دیتے ہیں اور مسلمانوں کوشرک و بدعت اور بلاوجہ اس سے جلتے ' جھنتے ہیں۔ نواب صدیق نے کھا ہے موجس کو حضرت کے میلا دکا حال من کر فرحت حاصل نہ ہوا ور شکر خدا کا حصول پراس تعمید سے میلا دکا حال من کر فرحت حاصل نہ ہوا ور شکر خدا کا حصول پراس تعمید سے تکرے و مسلمان نہیں۔ (الشمامة العنم میں ۱۲)

لینی وہ لوگ جواپے آتا کا میلاد مناتے ہوئے خوشیوں اور سرتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ انہیں مبارک ہوکہ وہ سند مسلمانی عاصل کر بچے اور جو بدنعیب میلاد منانے والوں پرفنوی بازی کے دھندے میں جتلا ہیں اور غلامان رسول ماللیکی کواس عمل منانے والوں پرفنوی بازی کے دھندے میں جتلا ہیں اور غلامان رسول ماللیکی کواس عمل سے منع کرتے ہیں اور خود بھی اس نعمت کے حصول پرفرحت اور خوشی کا اظہار نہیں کرتے وہ ہرگز مسلمان نہیں وہ اسے انجام کی فکر کریں۔

آخر میں لکھا ہے: اللہ تعالی ہم کواور جملہ اہل اسلام کو ایسی تو فیق خیرر فیق حال کرے کہ ہم ہر روز کسی قدر ذکر میلا وشریف کتب معتبرہ سے خود پڑھیں یا کسی محت صادق متبع واثق سے من لیا کریں۔(الشمامة العنمریوں ۱۰۵)

### عبداللدلونكي لا موري كاعتدبيه:

سرداروما بيرثناء الله امرتسري في لكهام.

بعض (وہابی) علاءاس قیام کو بے ثبوت تو مانتے ہیں گر پھر بھی بایں لحاظ کہ حرمین شریفین کے علاء کرتے ہیں۔اس کو بدعت کہنے سے خاموش رہتے ہیں بلکہاس کے ستحسن ہونے کے قائل ہوجاتے ہیں۔(اہلحدیث کا نہ ہب ص۳۵)

عاشیه نمبرا میں لکھا ہے: ''جناب مولوی محمد عبد اللہ ٹونکی لا ہوری دیکھوفتو کی مندرجہ کتاب رحمة للعالمین مطبوعہ چشمہ نورامرتسر (منہ)''

معلوم ہوا کہ صرف ذکر میلا داور محفل میلا دتو رہی ایک طرف علماء وہا ہیہ نے محفل میلا دشریف میں قیام کو بھی مستحسن اور محبوب ومستحب قرار دیا ہے کیونکہ حرمین شریفین ( مکہ کرمہ ویدینہ منورہ) کے علماء بھی محفل میلا دمنعقد کرے قیام کرتے ہیں۔

### احسان البي ظهير بيان:

وبابيون كامام العصراحسان البي ظهيرن كهاب:

''مولد نبوی کی تغظیم اور اے عید منانے کا بعض لوگوں کو تو اب عظیم حاصل ہو سکتا ہے۔ نیز ابن تیمیہ کی عبارت بھی کھی ہے کہ میلا دمنا ناتعظیم نبوی ہے اللہ تعالیٰ اس کا تو اب دے گا۔ (ہفت روز ہ المحدیث لا ہور ۱۵مکی میں 12)

اب ظاہر ہے کہ یہ بعض لوگ وہی ہو سکتے ہیں جومیلا دشریف اورعیدمیلا دکے قائل و فاعل ہیں اور جواسے بدعت وشرک قرار دیتے ہیں وہ یقییناً محروم و نامراد ہیں۔ فضل الرحمٰن صدیقی کا اعتراف:

وہابیوں کےمعتبر مصنف فضل الرحمٰن آف مانچسٹرنے پوری میلا وشریف کے

خلاف لکھنے کے باوجود بیا قرار واعتراف کر ہی لیا ہے کہرسول اکرم ملاہی نے اپنا میلاد شریف منا کراُمت کو اس کی ترغیب دی ہے۔لکھا ہے'' حضور نے اپنے یوم میلاد کی تقریب خود بتادی ہے'۔ (جشن میلا دغلونی الدین ص۳۳)

جب رسول پاک مالطین نے اپنے میلا دشریف کی تقریب بتلا دی ہے تویدایک اسلامی تقریب ہوئی اب اے'' غیراسلامی'' کہنا مومنا نہ قول نہیں ہوگا۔

اور جب آپ نے تقریب میلاد بتادی ہے تو آپ کے بتانے کے باوجوداس کوشرک وبدعت بتلانا بذات خود بدعت وضلالت ہے۔

#### مفت روزه الاعضام:

وبايول كر جمان الاعتصام "ميس ب

پی مولود کی مجلسوں کا اصل مقصد ہے ہونا تھا کہ ان میں حضرت مالظیم کے سیح حالات زندگی سنائے جاتے 'لوگوں کو اتباع کی دعوت دی جاتی اگر ایسا ہوتا تو ظاہر ہے کہ ان مجالس سے بردھ کرمسلمانوں کیلئے سعادت کو نمین کا ذریعہ اور کیا ہے؟ ..... بہرحال مولود کی مجلس اپنے مقصد کے لحاظ ہے ایک دینی ممل تھا جس کی صورت قائم رہے۔ مولود کی مجلس اپنے مقصد کے لحاظ ہے ایک دینی ممل تھا جس کی صورت قائم رہے۔

مقصدیہ ہے کہ محافل میلا دشریف منعقد کر کے اس میں امتباع رسول کی دعوت دیتا دونوں جہاں کی سعادت اور ایک دینی عمل ہے اب اس دینی عمل کو جوغلط اور بدعت قرار دی تو یقینا اس کا پیمل'' ہے دین'' پرمنی ہوگا۔

مزیدلکھاہے: مسلمانوں کا اصل کا م یہ ہے کہ وہ صرف ایک دن جس عید میلاد
 النبی مناظیم منا کر فارغ ہو جانے کی بجائے اپنی پوری زندگی کو آپ کی تعلیمات کے

سانج من وهالني فكركرير \_(اليناريج الأني ١٠٠١ه)

یعنی اگر پوری زندگی اسوہ رسول میں ڈھالنے کا عہد کر کے ''عید میلا دالنبی''
منائی جائے تو درست ہے۔ یہاں سے بیجی معلوم ہوا کہ''عید میلا دالنبی'' کہنا سیجے ہے۔
ہمارا کہنا ہے کہ بفضلہ تعالیٰ ہم سی لوگ اس جذبہ و ولولہ کے تحت محافل میلا دکا
انعقاد کرتے ہیں' وہا بیوں کوا پی ''غیرت ایمانی'' کا ثبوت دیتے ہوئے کم از کم ایک بارتو
ہمائتی طور پر اس طرح کی محفل سجا کر ٹابت کر دینا چاہیئے کہ وہ ''اصل مقصد'' کے حامی
ہیں صرف فتوے لگانے سے ان کا کر دار بہت مقتلوک ہی دے گا۔

عبدالستاركانظريي:

وہا ہوں کے شاعر ومولوی عبد الستار وہائی نے لکھا ہے: بارھویں ماہ رہیج الاوّل رات سوموار نورانی فضل کنوں تشریف لیایا یا ک حبیب حقانی

(اكرم يحرى ص ١٧٠)

یعنی سرکارکا نئات ملطینه اربیج الاقرل سوموارکوفضل اور کرم بن کرتشریف فرما ہوئے تھے۔ معالمہ منا

وبإني شاعر مخلص كانعره:

وہابیوں کے شاعر مخلص نے میلاد شریف کوعید تسلیم کرتے ہوئے یوں نعرہ لگایا ہے:

مخلص آج یار ودے میلاد والی عید اے
شادیاں تے گی ہوئی دنیا دید اے
(توحیدی تعتیں ص ۱۱)

اگریہ توحیدی تعتیں واقعنا مخلصانہ اقدام ہے تو اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ میلا وشریف منا نا اورا سے عید منا نا توحید کے خلاف نہیں بلکہ اس کے موافق ہے۔

ایسے بی اگریہ وہائی شاعرا ہے تول میں ''مخلص'' ہیں تو وہ خود بھی اور اپنی جماعت کوساتھ ملاکر'' جشن عید میلا دالنبی'' منانے کا آغاز کر دیں تا کہ قول وفعل میں مطابقت ہوسکے۔

### ابتسام البي ظهير:

احسان البي ظبيرك بين ابتسام البي في كهاب:

بعض ملتے ہمارے مسلک کے بارے میں بیرائے رکھتے ہیں کہ شاید ہم عید میلا دالنبی (منافیلیم) منانے کے حق میں نہیں۔ بیسراسر غلط اور بہتان ہے۔ (روزنامہ جنگ فورم رپورٹ ۲۹ اپریل ۱۲۹ء)

اگرآپ کو''عیدمیلادشریف'' کے تن ہونے کا یقین ہوگیا ہے تو اپنی جماعت کے ذمہ دارا فراد کوساتھ ملا کرعملی طور پراس کا ثبوت مہیا کردیں ورندا بھی تک تو آپ کی جماعت جماعت کے لوگ دن رات اسے شرک و بدعت اور ناجا کز کہہ کرا پی عمریں برباد کررہ ہیں۔ آپ کو''عیدمیلا د'' کے مخالف کہنا بہتان نہیں بلکہ بیآپ کامسکنی نظریہ ہے' ہاں یہ بذات خودا پی جماعت و ہا ہیہ پر بہتان ہے کہ وہ عیدمیلا دیے تی میں ہیں۔اللہ کرے آپ راہ ہدایت پرآجا کیں۔

#### بفت روزه الاسلام:

وماني رسالة رجمان الاسلام ميس بحبيب الرحلن يزداني في محى يب والى

موجرانوالہ کے جلسہ و عام میں خطاب کرتے ہوئے کہا: میلاد مصطفے مالی خوشی منانے کاحق صرف المحدیثوں کو حاصل ہے ہم یہ خوشی سب سے زیادہ مناتے ہیں۔ (ہفت روزہ الاسلام ۲۴ دیمبر ۱۹۸۸ء)

پھرکیا وجہ ہے کہ آپ ہے" حق" لوگوں کو نہ بتاتے ہیں نہ اپناتے ہیں بلکہ تاحق اس کا خون بہاتے ہیں اوراس" حق" پڑھل کرنے والے سنیوں کو ون رات مشرک و بدعتی بنا کر دنیا و آخرت تباہ کرتے ہیں۔ لیمنی سب سے زیادہ فتو ہے بھی آپ ہی لگاتے ہیں اگر یہ خوشی سب سے زیادہ آپ مناتے ہیں تو ذراسوچ کر بتا ہے کہ اس سے سب سے زیادہ تاراض ہونے والا کون ہے اور یہ بھی بتا دہ بجے کہ حق کے خلاف زبان کھولئے والاشریعت و باہیہ میں کون قمار باز ہے؟

### اساعيل سلفي:

کوئی وجہ نہیں کہ جوعمل • ۱۳۸ھے کو ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت جائز ہو وہ آج •۱۳۳۰ھے کوئی علماء ومشائخ کی زیر قیادت وصدارت نا جائز ہو کیونکہ جوشر بعت کل تھی آج بھی وہی ہے۔ وہابیوں نے کوئی نئ شریعت گھڑی ہوتو کچھ کہ نہیں سکتے۔

#### عبدالقادررويريي:

ومابول كمناظراعظم عبدالقادررويرى في لكهاب:

رسول مقبول مظافیظ کا یوم میلاد عالم اسلام کیلئے ایک نعمت عظمٰی ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جب رب کا نتات نے عالم انسان پردائی رحمت کے دروازے کھول دیئے اور یہ دروازے کھول کے۔ یہ روزسعید جب آئے آپ اس سے پچھ حاصل کریں۔ (ہفت روزہ تنظیم المحدیث ۳۳ رہے الا وّل ۱۳۸۰ھ)

اگر''آپاس ہے پچھے حاصل کریں'' کا تھم کسی ذاتی غرض اور دینوی مفاد پر جن نہیں تو پھر وہا بیوں کی طرف ہے ایک منظم سکیم کے تحت''میلا دشریف'' منانے کی اس قدر سر تو ژمخالفت کیوں ہے؟ اور خودعبدالقادر رو پڑی بھی تا حیات اس پر مناظروں کے چیلنج کیوں کرتے رہے ہیں؟

چلے! اگر بیشلیم کرلیا جائے کہ واقعی بیدن ان کیلے ایک "نعمت عظمیٰ" اور
"دائی رحمت" کا دن ہے تو جولوگ اس نعمت ورحمت سے وابستہ ہوتے ہوئے اس کی
تعظیم وتو قیر کرتے ہیں ان پرفتو ہے لگانے والوں پرشری طور پر کیا تھم عائد ہوگا؟
واؤ دغر نوی کی تجو بر:

وہابیوں کے امام داؤدغزنوی کی تجویزی کا وش ملاحظہ ہو! لکھا ہے:حضور مظافیہ اِ کے بیم ولادت کو وسیع پیانے پر منانے کی تجویز انہوں (داؤدغزنوی) نے ہی پیش کی تھی .....مولانا غزنوی کے ایماء پر مجلس احرار اسلام کی ورکنگ سمیٹی سے ایک ایجنڈا جاری ہواجس کامتن 'احیائے بیم ولادت سرورعالم مظافیہ کا مجللہ صاحب نے بارہ

ریج الا قال کے دن ایک جلوس کی تجویز پیش کی جس پرمولانا عطاء اللہ شاہ بخاری نے فرمایا اس سلسلے میں دو چاردن پہلے کچھ علاقوں میں "سیرت پاک" کے جلے منعقد کئے جا کیں تاکہ لوگ شام جلوس ہونے پر آمادہ و تیار ہوں ..... آخر چو ہدری فضل حق کی تجویز پر ایک ایک ایک ایک ایک ایک مدکی کا بیاں بنوا کر خاص خاص در کردں میں تقسیم کرنے کی تجویز منظور ہوئی۔ بینک کے چیک کے طریقے پرانی خوبصورت رسیدوں پر لکھا ہوا تھا برائے جشن عید میلاد النبی سائٹی کا رہیں حفیظ جالندھری کا سام او و قالیا ہوا تھی ایک ایک ایک کار میں حفیظ جالندھری کا سلام الا و قراب کی شرور ہوئی۔ بیدا و ایس کی ٹولیاں ٹرکون گھوڑوں اور سائیکلوں پر نعرہ تھیراور میں کوئے رہا تھا۔ اس کے بحد ٹولیاں کی ٹولیاں ٹرکون گھوڑوں اور سائیکلوں پر نعرہ تھیراور میں کوئے رہا تھا۔ اس کے بحد ٹولیاں کی ٹولیاں ٹرکون گھوڑوں اور سائیکلوں پر نعرہ تھیراور میں دور سالت بلند کرتی جارہی تھیں۔ (روز نامہ جنگ لا ہور ۱۳ اماری کھاوا فراؤ فراؤ ناز کوٹر نیازی)

اب بتائے! جو کام <u>۱۹۳۶ء میں اسلام تھا'وہ ۱۳۰۹ء میں شرک اور کفرو بدعت</u> کیسے ہو گیا اور جن لوگوں نے اس جلوس وجشن عیدمیلا دالنبی کا اہتمام کیا تھا بتا ہے وہ مسلمان تھے یا .....؟

داؤد غرانوی نے "عیدمیلادالنبی ملاقید" کے عنوان سے ایک مضمون لکھا جس کی ہے عبارت قابل غورلکھا ہے:

محبت رسول کی عظمت ورفعت کا ذکر کرنے کے بعد کہا: جس کی محبوبیت اور محبوبیت اور محبوبیت اور محبوبیت کا بیمر تبہ ہواس کی یاد میں جنتی گھڑیاں کٹ جا کیں اور جنتی بھی را تیں آ تکھوں میں بسر ہوجا کیں اور اس کی محبت وعشق اور مدح وثناء میں جس قدر زبا نیں زمزمہ پیرا ہوں بیٹین آ روح کی سعادت اور دل کی طہارت اور انسانیت کا حاصل ہے لیکن آپ کی ولادت آپ کی حیات طیب کا ذکر اور اس کیلئے مجالس کا انعقاد اسی وقت ذریعہ ارشاد و

ہدایت ہوسکتا ہے جبکہ بیر مجانس ومحافل''اسوہ حسنہ' کے جمال کی بجلی گاہ ہوں۔ نبی کریم مالٹینل کے محصح حالات زندگی سنائے جائیں' آپ کے اخلاق عظیمہ خصائل کریمہ اور سنن مطہرہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیجائے۔(داؤ دغر نوی ص ۲۵۹)

مویا سیح واقعات ولادت اور حالات زندگی بیان کر کے لوگوں کوسنت مطهره پر عمل کی دعوت دی جائے تو ایسی مجالس میلا دند صرف درست بلکہ ارشاد و ہدایت کا ایک بہت بڑا ذریعے بھی ہیں۔

الحمد للدا المسنّت و جماعت الى منج پرقائم بين خدا كرے و بابی حضرات كوبھی سے رشد و مدایت كاعظیم طریقه نصیب ہو۔ والله الهادی والعوفق

### الاعتصام كى ر پورث:

ترجمان وہابیہ ہفت روز ہ الاعضام لا ہور میں ہے:

ے اس کی محبت وعقیدت عشق وفریفتگی کی منزل میں داخل ہو چکی ہواور دنیا کی عزیز ہے عزیز اور پیاری سے عیاری شئے کے مقابلہ میں بھی حضور فداہ ابی و امی کو ترجیح دیتے ہوں۔ (ہفت روز والاعتصام لا ہور ۱۲ ارتیج الاقل ۱۳۸۰ھ)

معلوم ہوا کہ جشن میلا دشریف مناتے ہوئے گلیوں 'بازاروں کو سجانا' بساط بھر خوشی دمسرت کا اظہار کرنا سچے مسلمانوں کا نہایت محبت بھرامظا ہرہ ہے۔اب سوچے کہ اس کی نخالفت کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے اوروہ کون لوگ ہیں؟

مفت روزہ المحدیث میں ہے: حکومت اگراپنے زیر اہتمام تقریب کو سادہ رکھے اور دوسروں کو بھی اس بات کی پرزور تلقین کرے تو اس کا اثریقینا خاطرخواہ ہوگا۔
انشاء الله اس تقریب کے شمن میں جتنے بھی جلوس نکلتے ہیں اگران کو حکومت کے اہتمام سے خاص کر دیا جائے تو یہ کام ہر گزمشکل نہیں ہے ہر جگہ کے دکام بآسانی اس کام کو سانجام دے سکتے ہیں۔ اگر ہر شہر میں صرف ایک ہی جلوس نکلے اور اسے ہر ہر جگہ سرکاری دکام کنٹرول کریں تو کوئی وجنہیں کہ مفاسدا چھل سکیس اور مصائب رونما ہوں۔
سرکاری دکام کنٹرول کریں تو کوئی وجنہیں کہ مفاسدا چھل سکیس اور مصائب رونما ہوں۔
(۱۲ جنوری الم 19 کا مربح الم 19 کا مربح الم 19 کے 18 کا مربح الم 19 کے 18 کا مربح الم 19 کے 19 کی موجنہیں کہ مفاسدا چھل سکیس اور مصائب رونما ہوں۔

نیعنی جشن وجلوس میلا دالنبی ہے تو جا ئزلیکن زیاہ مناسب ہے کہ حکومت کے زیراہتمام ہو گھریدان کی انتظامی ضرورت ہے شرعی دلیل نہیں۔

مقام شکر ہے کہ آپ نے "عید میلا ڈ" کے ساتھ" عید بعثت" کو بھی تسلیم کرلیا
اور یہ بھی مان لیا کدرسول اللہ نے اسے منایا بھی ہے اللہ آپ کو بھی ہدایت عطافر مائے۔

کیم عبد الرحمٰن خلیق امر تسری نے لکھا ہے: اس تقریب (جشن میلاد) کا
انعقاد کوئی نئی دریا فت نہیں تھی بلکہ ہمارے بعض مؤرخین نے چند صدیاں قبل موصل
وغیرہ کے دیاروا معمار میں وہاں کے بعض سلاطین وعمائدین سلطنت کے اہتمام میں اس
کے منائے جانے کا ذکر کیا ہے۔ (ہفت روزہ المجدیث)

یعن تقریب میلاد کوئی آج کی ایجاد نہیں بلکہ صدیوں سے مسلمانوں کامعمول چلا آر ماہے کوئی نئی دریافت یعنی بدعت نہیں۔

حکیم امرتسری نے اپنے مضمون میں اس حقیقت کو بھی تسلیم کرلیا ہے کہ اس تقریب کا تعلق سرکار کا کتات 'فخر موجودات 'سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول الله ملا الله ملا الله کا تات مبارک کے ساتھ ہے اور اب یہ تقریب ایک قوی تہوار کی حیثیت اختیار کرگئی ہے۔

وہابیوں نے لکھا ہے: ملک میں حقیقی اسلامی تقریبات کی طرح یہ (عید میلاد النبی) بھی ایک اسلامی تقریب بی شار ہوتی ہے اور اس امر دافعہ سے آپ بھی انکار نہیں کرسکتے کہ اب ہر برس بی ۱۲ اربی الاول کواس تقریب کے اجلال واحترام میں سرکاری طور پر ملک بھر میں تعطیل عام ہوتی ہے اور آپ اگر سرکاری ملازم ہیں توا پنے منہ سے اس کو ہزار بار بدعت کہنے کے باوجود آپ بھی ہے چھٹی مناتے ہیں اور آکندہ بھی ہے جب تک کو ہزار بار بیات کے باوجود آپ بھی ہے چھٹی مناتے ہیں اور آکندہ بھی ہے جب تک کوئی ہزار منہ بنائے دیں ہزار بار ناراض ہو کر گڑے جب تک خدا تعالی کو منظور ہوا یہاں کوئی ہزار منہ بنائے دیں ہزار بار ناراض ہو کر گڑے جب تک خدا تعالی کو منظور ہوا یہاں

اس تقریب کی کارفر مائی ایک امرواقعہے۔

( بفت روزه المحديث لاجور ٢٤ مارج ١٩٨١م)

یے غیبی انتظام ہے جشن میلا دالنبی کیلئے کیونکہ یہ مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتاہے وہی ہوتاہے جو منظور خدا ہوتا ہے

چندد مگرعبارات:

سطور ذیل میں غیرمقلد وہابیوں کی وہ عبارات اور حوالہ جات پیش کئے جا رہے ہیں جن میں انہوں نے اپنے مولو یوں کے دن منانے کی ترغیب دی یادن منانے کے دائل دیئے اور عملی طور پراس میں شرکت بھی کی۔

پروفیسرابو بکرغزنوی کی عبارت:

ابو بكرغزنوى نے اپنے والد'' واؤدغزنوى'' كے حالات زندگی جمع كرنے كى غرض وغايت كوبيان كرتے ہوئے'' حرف آغاز'' كے عنوان كے تحت لكھاہے:

سورة فاتخداً م الكتاب ب جو برقر آن ب اس جامع اور بليغ وعاكان الفاظ پغور كيجة - اهدن الصراط المستقيم - صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين

ہمیں سیدھا راہ دکھا'ان لوگوں کی راہ جن پرتونے کرم کیا'ان لوگوں کی راہ نہیں جن پرغضب نازل کیا گیااور نہ گمراہوں کی راہ۔

ينبيس كها كه جميس نيكيول اور بھلائيوں كى راہ دكھا' ينبيس كها كه جميس نماز' روز ہ

زگوۃ اور جج کی راہ دکھا کیکہ ان برگزیدہ انسانوں کا ذکر کیا جو بھلائی کے پیکر ہوتے ہیں ا جو خیر مجسم انبیاء اور صلاء کے تذکار ہی سے صراط متنقیم کی ٹھیک طور پر وضاحت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ایمان اور عمل صالح کی حقیقت انبیاء اور اولیاء کے حالات زندگی ہی سے اجا گرگی ہے۔ ایک ایک پیغیر کا نام لے لے کراس کے حالات زندگی محفوظ کرنا اور زندگی محفوظ کرنا اور انبیں بن تو کی ایسان کے سامنے پیش کرنا عین منشائے الی ہے اور کتاب اللہ کی اقتداء انبیل بن تو کا اسان کے سامنے پیش کرنا عین منشائے الی ہے اور کتاب اللہ کی افتداء میں منشائے الی ہے اور کتاب اللہ کی افتداء میں جے۔ (داؤدغر نوی س ۲۔ ۵)

بیعن انبیاء کرام اور اولیائے عظام کے حالات زندگی پرغور وفکر کی دعوت دے کرام اور اولیائے عظام کے حالات زندگی محفوظ کرتا اور لوگوں کے سامنے کرمل کی راہ ہموار کی ہے اس لئے ان کے حالات زندگی محفوظ کرتا اور لوگوں کے سامنے پیش کرنار ضائے النبی اور کتاب اللہ کی پیروی ہے۔

ایسے بی رسول اکرم طافیۃ کے میلا دشریف کی محفل پاک کا انعقاد کر کے آپ
کے حالات زندگی اسوہ حسنداور فرمودات وارشادات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگردیگرانبیاء
کرام علیہم السلام کے حالات زندگی بیان کرناعین منشائے البی اوراقتذاء قرآن حکیم ہے
تو محفل میلادشریف میں سید المرسلین ماشیۃ کے حالات کا کالات وضائل خصائل اور
مدارج ومراتب بیان کرنا بھی عین اسلام ہے۔

### يوم غروى:

ہفت روز ہ الاعتصام میں لکھاہے:

غزنوی خاندان کا چیم و چراغ جوتن علم کا تھا قلب و دماغ

جس کے افراد تھے اکابر قوم جن کا اہل نظر مناتے ہیں یوم فیض تیرا ہے جس طرح جاری رگ و پے میں ہے قوم کے ساری رگ و پے میں ہے قوم کے ساری (ہفت روزہ الاعتصام لاہور)

نوت: وہایوں نے اپن ام عبد الجبار غرنوی کی یاد میں "جامعہ غرنو ہے" شبش محل روؤ لا ہور کا قیام بھی کیا ہے ایسے ہی غرنوی کی یاد ہفت روز ہ اہل کدی کا اجراء بھی سکر رکھا ہے۔ میلا دابن بردانی:

ملاحظہ فرمائیں! سیدہ آمنہ ڈاٹھٹا کے لال کے ذکر میلا دکوحرام اور شرک وغیرہ قرار دینے والوں نے اپنے حبیب الرحمٰن یز دانی کے بیٹے کا میلا دکس طرح منایا؟ لکھا ہے:

کن ہے خبر میلادِ ابن بردانی رزانی از پا گئی پھر دل کو یادِ ابن بردانی ۔
خوشی ہوئی ہے ہر فرد جماعت کو جو تجھ سے ہو یہ چن آباد ابن بردانی آقائے دو جہاں مائٹیڈ کی ولادت پاک آ گئی تجھ سے یاد ابن بردانی تجھ سے یاد ابن بردانی تجھ سے یاد ابن بردانی بحھ سے باد ابن بردانی بحس کی امیدیں وابستہ ہیں ہم کو جھ سے ہمارا دل شاد ابن بردانی ہو تجھ سے ہمارا دل شاد ابن بردانی ہو تجھ سے ہمارا دل شاد ابن بردانی

اس اقتباس میں جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرا میں ہم السلام اور سید الانبیاء کا اللہ ہے کہ امیدیں وابستہ کرنے کوشرک قر اردینے والوں نے اپنے اربیاباً من دون اللہ سے کی امیدیں وابستہ کر کے اپنا بنایا ہوا شرک اپنایا اور دوسری طرف'' ابن پر دانی'' کے میلا دکو منا کریدواضح کردیا ہے کہ جس کا جس سے تعلق ہوتا وہ اس کا میلا دمنا تا ہے۔

منا تربیوای تردیا ہے لہ بن 8 بن سے میں ہوناوہ ہی 8 سیوادہ تا ہے۔

یزدائی کے بیٹے کامیلا دمناتے ہوئے وہابیوں نے مزید کیا کیا؟ ملاحظہ ہو۔

الہ حبیب الرحمٰن یزدائی کے بھائی عزیز الرحمٰن نے لکھا ہے: پورے ملک میں جمعیت الجحدیث نے دورشہوں میں عقیدت مندوں نے جمعیت الجحدیث نے دورشہوں میں عقیدت مندوں نے مشائی تقییم کی لوگ اب تک مولود کی زیارت کرنے کیلئے آرہے ہیں۔ (سردلبران س ۱۹۱)

المیں مشائی تقییم کی اوگ اب تک مولود کی زیارت کرنے کیلئے آرہے ہیں۔ (سردلبران س ۱۹۱)

المیں مشائی تقییم کی ر جنگ لا ہور ۲۲ جون عرائے)

س\_ ایسے بی المحدیث یوتھ فورس سیالکوٹ نے جامع مسجد المحدیث شہاب پورہ بس جمعة المبارک کے اجتماع میں مٹھائی تقسیم کی۔

(نوائے وقت لا جوراجولائی عراماء)

ایسے ہی موقع پر حضرت سلطان الواعظین مولانا محمد بشیر ( آف کوٹلوی لوہاراں)نے خوب فرمایا ہے کہ:

> جو بچہ ہو پیدا تو خوشیاں منائیں مشائی ہے اور لڈو بھی آئیں کھ مالٹیا کا جب یوم میلاد آئے تو بدعت کے فتوے انہیں یاد آئیں

### و ما لي بچول كاجشن ولا دت:

وہابیوں کی تنظیم" المحدیث یوتھ فوری" چک بلوچاں ضلع اوکاڑہ کے ناظم مالیات عبدالرشیدزرگر کے ہاں بیچ کی" ولادت کی خوشی" پر جامع مسجدا المحدیث میں ۱۳ اپریل کے 199ء کوایک عظیم الشان کا نفرنس منعقد ہوئی ہے۔

ملاحظہ ہو! (ہفت روز ہ تنظیم المجدیث لا ہور ص ۱۳۳۱ پریل بو 199 ء)

ای طرح ''سروار محدا کرم'' کے گھر بچہ پیدا ہوا تو اس کی ولا دت کی خوشی میں
میں ۲۵ اگست کو جامع مسجد المجدیث کے جلسہ میں بعد نماز عشاء محد شریف صاحب اللہ
آبادی اور قاری محد صادق رحمانی نے خطاب کیا۔ (منجا نب المحدیث یوتھ فورس کننی پور
ضلع قصور۔ ( تنظیم المجدیث لا ہورص ۲۰۱۵ تا ۸۔ اکتوبر ۱۹۹۸ء)

ملاحظہ بیجئے کہ وہا بیوں کو یہاں پرشرک و بدعت کا کوئی فتو کی یا دنہیں رہا چونکہ و نیوی فائدہ و ذاتی مقصد تھا اس لئے سب پچھ جائز ہے اتنا بھی خیال نہ کیا کہ کیا اس انداز میں بچوں کی پیدائش خوشی منا ٹا سنت سے ٹابت بھی ہے یانہیں۔ یہاں سے اتنا تو واضح ہوگیا کہ وہابیوں کا کوئی اصول نہیں جسے چاہیں شرک کہددیں جسے چاہیں تو حید۔

## يوم حكومت سعوديد:

وہابیوں نے اپنے "پالنہار" حکومت سعود بید کا دن منانے میں بھی خوب خوب پیش قدمی کی ہے تا کہ "حق نمک" اوا کرسکیس اور جس کا کھاتے ہیں اس کا گا کیس ملاحظہ ہو!

الاعتصام میں لکھا ہے: السمسلسكة العسريية السعوديسة كونيا بجر ميں سفارخانے پرسال ٢٣٣ متبركو" اليوم الوطنى" كے عنوان پراپئے سفار بخانوں میں خود بھی جمع مفارخانوں میں خود بھی جمع

ہوتے ہیں اور دیگر اہم شخصیات کو بھی دعوت دیتے ہیں ..... ہمارے خیال میں ..... لٹر پچر کے ذریعے بھی عام مسلمانوں تک اس کے فوائد پہنچائے جائیں تو سی بھی سلطان عبدالعزیز کی حسنات میں اضافہ اوران کیلئے صدقہ جاریہ ہوگا۔

(مفت روزه الاعتصام لا موراتا ٨- اكتوبر ١٩٩٨ ع)

ملاحظہ فرمائیں! حکومت سعودیہ کا سالانہ دن منانا' اجتماع کرنا' شخصیات کو دعوت دینا' اس سلسلہ بیں لٹریخ عام کرنا' لوگوں کو ان کے فوائد بتانا' نیکی بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی کیونکہ بیرسارے کام''سعودی وہائی'' انجام دے رہے ہیں' اگر نی مسلمان اپنے آتا کا پوم میلا دمناتے ہوئے ایسے امور سرانجام دیں تو شریعت وہابیہ انہیں شرک و کفراور بدعت وضلالت قرار دیتی ہے۔ حالانکہ''سعود یوں'' کی یوم وطنی کی تقریب بیں واضح طور پر غیرٹری امور بھی''کارفر ما'' ہوتے ہیں جیسا کہ ۲۵ اکتو برکو لا ہور بیں سعودی شنم ادہ عبداللہ کے استقبال بیں جلسہ وجلوس کے شمن میں غیرشری امور کا ارتکاب بھی ہوا۔ پھر بھی بیٹم اچھا اور صدقہ جاریہ ہے پر' اتو جلسہ میلاد ہے' خواہ اس بیل ہر طرح کی خوبی اور بہتری بھی کیوں نہ ہو۔

بقول اعلى حضرتُ !

اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سمی نجد یو! کلمہ پڑھانے کا بھی احسان سمیا

نوٹ: ٣٣ متبر ۱۹۹۸ء کے سالانہ ''یوم وطنی'' ( تو می دن ) کے منانے پر وہا ہوں کے جرا کدورسائل نے انہیں ہدیئے تہنیت پیش کیا اور اب تک کررہے ہیں۔ان بدنصیبوں کی بیرا کدورسائل نے انہیں ہدیئے تہنیت پیش کیا اور اب تک کررہے ہیں۔ان بدنصیبوں کی بیرمیلا دالنبی مالٹی کا شخصی تو حدسے تجاوز کرگئ ہے جسے ریکسی صورت قبول کرنے کیلئے

آمادہ نہیں لیکن نہایت ہی بے لگامی کے ساتھ اپنی مختلف یادگاریں سالگریں ہوم وطنی عید وطنی اور دیگر خرافات کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں کیاان کی پارٹی میں کوئی بھی سوجھ بوجھ والانہیں جوانہیں ان کے ایسے منافقانہ کردار پرسرزنش کرے؟

# عيدملن يار في:

روز نامہ پاکستان لا ہور کا۔ اکتوبر بین کے اشاعت میں ایک تصویر کے نیچ مشہور غیر مقلد زبیر احمد ظہیر کے بارے میں لکھا ہے کہ عید لمن پارٹی کے موقع پر ملک النیکز نیڈر جان علامہ حافظ زبیر احمد ظہیر کے ساتھ۔

فضل الرحمٰن دیوبندی کی عید لمن پارٹی میں شمولیت کی خبریں بھی شائع ہوئی ہیں۔ فیصلہ سیجئے !ایک عیسائی کے ساتھ ''عید طمن'' پارٹی میں شمولیت جائز لیکن جشن میلا دالنبی کی تقریب میں شامل ہونا حرام کفراور نا جائز و بدعت' آخر کیا وجہ ہے؟ هـ سا سرین ۱

# شهدائے المحدیث کانفرنس:

۲۷ مارچ عرا کہ اور کے جلسہ میں ہم دھا کے میں ہلاک ہونے والے احسان البی ظہیراور حبیب الرحمٰن ہزوانی وغیرہ کی یا دمیں ان کی بری مناتے ہوئے تاریخ و مقام مقرر کر کے سالا نہ کا نفرنس منعقد ہوتی ہے اور جعیت المحدیث و یوتھ فورس کے زیرا ہتما م بڑے اہم انتظامات کے ساتھ "شہدائے المجدیث کا نفرنس" کے فورس کے زیرا ہتما م بڑے اہم انتظامات کے ساتھ "شہدائے المجدیث کا نفرنس" کے نام سے انعقاد پذیر ہوتی ہے جس کیلئے اخباری بیانات کے علاوہ وسیجے اخراجات سے بڑے سائز کے رنگین اشتہارات بہت کشرت سے چھچوائے اور لگوائے جاتے ہیں اور رسائل و جرا کہ میں ' قلعہ کچھن شکھ چلو' کا عنوان بڑا نمایاں ہوتا ہے اور دوہائی مساجد کو بند

كركے كامارچ 1909ء كوومال مشتركہ جمعہ كا اعلان بھى كيا كميا \_ نماز جمعہ سے يہلے امير جمعیت اللحدیث عبدالله اور دیگرعلماء و مابیه کے بیانات ہوئے اور نماز جمعہ کے بعد قلعہ مچھن سکھے سے کرآ زادی چوک تک جلوس بھی نکالا گیا۔اس موقع پر دیگر علاقوں کے وہابیوں نے بھی بڑے زوروشورے شدوحال (کجاوے با ندھ کرسنر) کیا اور بسوں کے ذریعے قافلوں کی صورت میں قلعہ پھمن سنگھ کے پروگرام میں حاضری دی۔

(پرلیس نوش ۱۸مارچ ۱۹۸۹ء)

## المحديث كانفرنس:

وہابیوں کی طرف سے سالانہ ''اہلحدیث کا نفرنس لا ہور''اوراب (۱۰۰۸ء) کو ''عالمی اہلحدیث کانفرنس لا ہور'' کےعنوان سے بھی اشتہارات شائع ہوتے ہیں عمو ہا لا ہور میں اکتوبر کے مہینے میں پروگرام منعقد ہوتا ہے۔ اب تو جگہ جگہ اس نام سے اور حقانیت المحدیث کانفرنس جیسے مختلف ناموں سے پروگرام منعقد ہوتے رہے ہیں لیکن اس پروگرام کانام ونشان قرآن وسنت میں کسی جگه نبیس ماتا۔

# آل الله يا المحديث كانفرنس كا آغاز:

محد داؤد راز غیرمقلد نے لکھا ہے مسلک المحدیث کی جو خدمات مرحوم (مولوی ثناءاللہ امرتسری)نے انجام دیں ہیں وہ الیی نہیں ہیں جن کو بھلایا جا سکے بلکہ پیہ کہنا بالکل سیح ہے کہ مرحوم ساری زندگی اہلحدیث مسلک کی اشاعت وتقویت میں گزری' آپ نے حالات زمانہ کے پیش نظر جماعتی تنظیم کیلئے ایک'' کل ہندا ہا کدیث جمعیت "قائم كرنے كى تحريك چلائى - بالآخر ماه دىمبر الر 191ع ميں بمقام آراه المحديث كا

جلسه منعقد ہوا اور اکا برعلائے الجحدیث کی موجودگی ہیں" آل انڈیا الجحدیث کا نفرنس کو قائم کیا گیا اور با تفاق رائے کا نفرنس نہ کورے صدر نشین حضرت عارف باللہ حضرت مولا نا حافظ محر عبد اللہ غازی پوری (التونی ۲ صفر المحظفر سے ۱۳۲۱ھ اومبر (۱۹۱ء) مولا نا حافظ محرعبد اللہ غازی پوری (التونی ۲ صفر المحظفر سے ۱۳۳۱ھ اومبر (۱۹۱ء) قرار پائے اور ناظم اعلی حضرت مولا نا ابوالوفا (ثناء اللہ امرتسری) مرحوم مقرر کے گئے اور صدر دفتر قائم کرنے کیئے شہر دبلی کو فتخب کیا گیا اس کا نفرنس کا پہلا سالانہ جلستا 191ء میں منعقد ہوا پھر دوسرا جلسہ امرتسر میں ہوا اور بعدا زاں ہندوستان کے بڑے بڑے بڑے شہروں میں اس تبلیقی کا نفرنس کے اجتماعات ہوئے۔ جن میں پشاور علی گڑھ کلکت 'کا نپور' مداری' آگرہ' بناری' مانان موجرا نوالہ' چھیرا' معن شکراوہ' فتح گڑھ' وغیرہ کے کا نپور' مداری' آگرہ' بناری' مانان موجرا نوالہ' چھیرا' معن شکراوہ' فتح گڑھ' وغیرہ کے اجتماعات تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ الخ۔ (ویباچے فتاوئی شائیس ۱۸ مجلدا)

پروفیسرایوب قادری نے لکھاہے:

مولوی محرحسین بٹالوی کی پوری پالیسی شمس العلماء و شیخ الکل میاں نذیر حسین کے محرومعاون بلکہ سر پرست وسر خیل رہے اور صادق پور کی بجائے مرکز قیادت وہلی و لا ہور خشل ہوگیا پھر بیسویں صدی کے آغاز پر دسمبر الا 19ء میں بمقام آراہ (بہار) آل انڈیا المحدیث کا نفرنس وجود میں آئی جس کے سب سے فعال کا رکن مولوی ابوالوفا شاء اللہ امرتسری ہے تھے۔ (جنگ آزادی ہے ۱۸۵ء میں ۱۸۸ بطبع کرا چی الے 19ء)

اس معلوم ہوا کہ وہابیوں کی یہ "کانفرنس" الاجائے میں پیدا ہو گی لیکن اسے ایک بہت بڑاو بنی نہ ہی اور تبلیغی کارنا مہیفین کر کے آج تک سرانجام دیا جارہا ہے سے ایک بہت بڑاو بنی نہ ہی اور تبلیغی کارنا مہیفین کر کے آج تک سرانجام دیا جارہا ہے سوچنے! جشن میلا دکوچھٹی صدی ہجری کی چیز گمان کر کے بدعت قرار دینے والوں نے "پدرھویں صدی" کی بدعت کوقر آن وسنت کا ایک "عظیم سرمانی" کس طرح قرار دے دیا۔ یہاں بدعت کا دورہ کیوں نہیں پڑا۔

يرى:

وہابوں نے اپنے "مشہداء" کی درج ذیل انداز میں "بری" منائی ہے۔
علامظہیر کی بری پر ملک بحر میں احتجابی اجتماعات منعقد ہوں ہے۔ اہائدیث
یوتھ فورس کے قائم مقام جزل سیرٹری یونس چو ہدری نے کہا ہے کہ مارچ میں علامہ
احسان ظہیراورا کے رفقاء کی شہادت کا ایک سال گزرجانے پر ملک بحر میں احتجابی جلے
اوراجتماعات منعقد کئے جا کیں ہے۔ ۲۳ مارچ سے ۱۳ مارچ تک ہفتہ تجدیدعزم منایا
جائے گا۔ (روزنامہ مرکز اسلام آباد ۲۹ فروری ۱۹۸۸)

فذكوره ربورث كے مطابق مخلف مقامات يرشهدائے المحديث كانفرنس اور احسان کانفرنس کے انعقاد کے علاوہ ۲۱ مارچ کو بم دھا کہ کی مقررہ جگہ پر بالخضوص شہدائے الجحديث كانفرنس منعقد كى مئى اوراس سلسله بين ديكراشتها رات كےعلاوہ يوتھ فورس لا ہور كى طرف سے ايك سرخ رنگ كا باتصور خونى اشتهار شائع كيا كيا جس ميس بم وها كے میں ہلاک و زخی ہونے والے وہانی مولو یوں اور دیگر لیڈروں کے فوٹو شائع کئے گئے اور ۲۳ مارچ کے اخبار جنگ نوائے وفت وغیرہ میں اس کانفرنس کی رپورٹ شائع ہوئی۔ ۲۳ مارچ کوبھی بالخصوص تاریخ ' جگہ دن اور ایک بجے دو پہر کے وقت وتعین کے ساتھ مرنے والوں کی یاد جس خاص اہتمام سے کانفرنس کی گئی اور اشتہارات میں " قائد كروحاني پيشوالا مورچلو" كالفاظ سےاس كانفرنس ميں شركت كى ترغيب دى گئي اور قلعه بچھن سکھلا ہور کی ان دونو ل کانفرنسول میں وہابیوں نے بھر پورشر کت کی۔ (پریس نوٹ) کیکن ندانہیں شرک و ہدعت کے فتوے یا در ہے اور نہ عی قر آن وسنت کی دلیل طلب ہو گی۔

ایک تصویر شائع ہوئی ہے جس کے پنج لکھا ہے کہ "امیر جمعیت المحدیث مولوی محرعبد اللہ تا دوڑ کا سنگ بنیا در کھنے کے بعد دعاما تگ رہے ہیں۔

اب بتاہیے! کہ کی روڈ کانام غیراللہ کے نام پردکھنا اس کیلے تقریب کا اہتمام ،
پھرنصب کرنا اورات سامنے رکھ کر دعاما نگنا قرآن وسنت میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟

۱۳ ۱۱ اگست ۱۹۸۸ء پروز جمعہ کا موفی منڈی میں یوم آزادی کی بجائے یوم احتجاج منایا گیا ابعد نماز جمعہ المحدیث کی مساجد سے لوگ جلوسوں کی شکل میں مرکزی جامع مسجد منایا گیا ابعد نماز جمعہ المحدیث کی مساجد سے لوگ جلوسوں کی شکل میں مرکزی جامع مسجد المحدیث پنچ جہاں سے ایک بڑا جلوس حبیب الرحمٰن یزدانی کے مزار پر گیا اور وہاں فاتحہ خوانی کے بعد پرامن طور پرمنتشر ہو گیا۔ (روز نامہ جنگ لا ہور اا۔ اگست ۱۹۸۸ء) خوانی کے بعد پرامن طور پرمنتشر ہو گیا۔ (روز نامہ جنگ لا ہور اا۔ اگست ۱۹۸۸ء)

گیار هوی شریف عرس مبارک اور میلاد پاک کے دشمنوں نے اپنے مواد ہوں۔ کے تعلق وہ سارے کام سرانجام دے لئے ہیں جنہیں وہ دوسرے کیلئے حرام کفر اورشرک و بدعت قرار دیتے نہیں شرماتے خود وہا ہوں کے ترجمان تنظیم اہل کہ بیٹ المحد بیٹ کفر اورشرک و بدعت قرار دیتے نہیں شرمات شن کے عنوان سے لکھا ہے : هخصیت پری نے 'جھیت اہل کہ بیٹ کا کابر کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتے الیک بات ہم ''جھیت اہل کہ دیث پاکستان 'کے اکابر کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ عنوان مظمیر اور مولانا پر وائی سے عقیدت و عجت کا اظہار اپنی جگہ بالکل بجااور درست ہے لیکن افسوس ہے کہ اب رسومات کے سیلاب میں ہم نے بھی بہنا شروع کر دیا ہے اور بت قتنی کے بجائے بت فروش کار بحان بھی ہم نے بھی بہنا شروع کر دیا ہور المور المورس انومبر کے المور سانومبر کے اور بت قتنی کے بجائے بت فروش کار بحان بھی ہمارے اندر پیدا ہور ہا ہے۔ دیا ہے اور بت قتنی کے بجائے بت فروش کار بحان بھی ہمارے اندر پیدا ہور ہا ہو۔ دیا ہور سانومبر کے المور سے دیا ہور سانومبر کے المور سے کہ المور سانومبر کے المور سے الم

ملاحظہ سیجئے! اپنے ملاوؤں کے دن منانے میں وہائی اس قدراندھے ہو بھکے میں کہ اس سلسلے میں'' بت فروشی'' جیسے شرک کے بھی مرتکب ہو مجئے ہیں لیکن پھر بھی ان برنصیبوں کوصرف میلا دشریف منانے میں ہی شرک و بدعت دکھائی دیتا ہے۔

لاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم

جاعت المحديث چك نمبر۵۳ گب سلع لامكيور كالنتساليسوال عظيم الثان سالانه جلسه ۷۵ ايريل جعه بفتهٔ اتوار منعقد بوا علسه گاه مين جهنديان محرابين الشيخ كى سجاوٹ فلك شكاف نعرے سب كچه تھا۔

( مفتروزه عظیم المحدیث ۲۹۱ ریل ۱۹۱۸)

م جعیت المحدیث موضع کالگڑھ میر پور آزاد کشمیر میں بتاریخ ۴٬۳۴۵می می عاریخ ۴٬۳۴۳می می عاریخ ۴٬۳۴۳می می میارهوان تبلیغی اجلاس مونا قرار پایا۔ (الاعتصام ۴۸می ۱۹۷۸ء)

و حبیب الرشن بزدانی کی باد میں والی بال شوشک ثورتا منت بائی سکول کی گراؤنڈ میں منعقد ہوا۔ (جنگ لا ہور ۹۔ اگست سر ۱۹۸۰ء)

جامع مسجد ابرامیمیه حیدر کالونی نزدعالم چوک گوجرا نواله جی مئی ۱۹۹۸ء میں سیرت النبی کا جلسه برائے ایصال نواب منعقد ہوا ، جس میں مرکزی امیر جمعیت المجدیث عبداللہ کا نام نمایاں تھا۔

اپریل مین کا گوجرانوالہ میں ایک اشتہار شائع کیا گیا جس پرخون کے چھنے طاہر کرتے ہوئے خونی کے تھیئے طاہر کرتے ہوئے خونی رنگ ہے لکھا تھا '' سالانہ شہداء الجندیث کانفرنس'' متعدد وہابیوں کے نام درج ہتھے۔

ایسے ہی و ہا ہوں نے '' کوٹ بھوانیداس نز د قلعہ دیدار سنگے گوجرا نوالہ'' میں ہارھویں سالا ندا ہاحد ً ہے کا نفرنس کے اشتہار شائع کئے۔

- وہابیوں کے جامعہ سلفیہ تھر العلوم نزد عالم چوک نے علمی مقالہ بعنوان میلاد
   النبی کی شرعی حیثیت کے اشتہار (مؤرخہ ایر بل ۱۳۰۳ء) کوشائع کئے۔
- ایسے بی وہا بیول کے ہال'' سیرت' کے سلسلہ میں مختلف عنوانات مثلاً سیرت تا جدارا نبیاء کا نفرنس میرت اللہ کا نفرنس میرت امام الا نبیاء کا نفرنس میرت امام الا نبیاء کا نفرنس وغیرہ کے نام سے محافل وجلسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
- ۳ افومر عوا الحوامر تسریس سردار و بابیت الله امر تسری پرایک حمله بیس زخی مود کا در صحت باب ہونے پر'' یادگار حملہ یعنی رسالہ شمع تو حید'' رسالہ شاکع کیا جس کے مصدہ میں مذکور ہے:

"جس دن حضرت مولانا زخی ہوئے ۲۹ شعبان ہمیشہ کیلئے یوم التبلیخ بنایا جائے اوراس دن سب المحدیث دن بحرسب کام چھوڑ کر ندہب المحدیث کی طرف سے اغیار کو کھلے کھلے لفظوں میں صاف صاف دعوت دیں۔

- وزنامہ کو ہتان لا ہور ۸ می ۱۹۵۹ یو کو منکرین میلا دیے بیہ پروگرام شائع کیا کہ ہم ان سرفر وشان حق (اساعیل دہلوی اوران کے رفقاء) کی جنبخواس طرح کریں کہ ہرسال ۲ مئی کو ''یوم شہداء'' بالا کوٹ کی یاد میں اس سرز مین پر جہاں ان کا خون گرا ہے' جمع ہوکران کی سیرت وکردار کواجا گرکیا کریں۔
- ترجمان وہابیہ الاعتصام "ساا اکتوبر ہے ۱۹۲۱ء میں ہے: کیا بی اچھا ہوکہ شہداء کی یاد کے سلسلہ میں ایک یو نیورٹی کا قیام عمل میں لا یا جائے ۔ لا ہور سیالکوٹ یا اسلام آباد میں ایک عظیم جامعۃ الشہد اء یعنی شہداء یو نیورٹی کا افتتاح کیا جائے جس میں تمام اسلامی مما لک کے تمائندوں کو دعوت دی جائے۔

یادر ہے کہ وہابیوں نے کئی مدارس ور سائل اپنے ''اکابر'' پر جاری کرد کھے ہیں۔

مفتہ وار تعظیم المحدیث کے اکیس سال پورے ہونے پر لکھا گیا: بفضلہ تعالیٰ
معظیم المحدیث اپنی عمر کی ہیں بہاریں گزاد کراشاعت حاضرہ سے اکیسویں سال کا آغاز
کر رہا ہے زیر نظر شارہ جلد ۲۱ کا پہلا شارہ ہے۔ ( تنظیم المحدیث ۲ ۔ اپریل ۱۹۲۸ء)
غدہ تا دیا اسال کی حلیم میں

# غيرمقلدوما بيول كے جلوس:

وہابیوں نے ایک احتجاجی جلوس نکالا جس میں اپنے مردہ مولو یوں کو یوں پکارا گیا: علامہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا جب تک سورج چا ندر ہے گایز دانی تیرانام رہےگا۔ (روزنامہ نوائے وقت اگست ۱۹۸۸ء)

المحدیث موت کی المحدیث موت کی اساعیل سلفی امیر جعیت المحدیث موت کی آغوش میں چلے گئے تو ان کے متعلقین نے متعدد مرتبہ شہر اور ملحقہ دیہات میں لاؤڈ اسپیکر پردوسرے دن دو ہے جنازہ کا اعلان کیا اور اوگوں کوشر کت کی دعوت دی موت کے دوسرے دن میر تال کرنے پر اصرار کیا ' اخبار میں تین دن ہڑتال کا اعلان کیا بعدازیں مختلف مقامات پرمقررہ ایام وتواریخ میں قراداد تعزیت کا اہتمام کیا گیا حالاتکہ بیتمام چیزیں اصول وہا ہیہ کے تحت سراسر خلاف قرآن وسنت ہیں۔

پوں ایل کی:

"لا ہور کے عوام پر لازم آتا ہے کہ وہ ایسا پُر جوش استقبال کریں جس کی دوسری مثال اس سرز مین پرچشم فلک نے آج تک ندد بیھی ہو۔عوام شاہ فیصل کی آمد پر نہ صرف اپنی آتکھوں کوفرش راَہ بنا کیں بلکہ ان راہوں پر دیدہ و دل بھی نثار کریں' ان

راہوں کوعقیدت کے پھولوں کے علاوہ گلہائے رنگا رنگ اور بہار آفرین جھنڈیوں سے جاکیں۔(تنظیم المحدیث ۳۰ ذی الحجہ ۱۳۸۸ھ)

امیر جعیت المحدیث اساعیل سلنی نے کہا: پی مسلمانان پاکستان سے بالعموم اور جماعت المحدیث کے افراد سے بالعموم اور جماعت المحدیث کے افراد سے بالحضوص اور کم اور جماعت المحدیث کے افراد سے بالحضوص اور کم کرتا ہوں کہ شاہ موصوف کا شاندار استقبال کیا جائے۔ حکومت اور عوام دفاتر اور پرائیوٹ اداروں کو بندر کھیں تا کہ لما زبین حضرات بھی ایے معزز مہمان کا شایان شان استقبال کرسکیں۔

(الاعتصام لا مورسمة ووالحبره ١٣٨٥)

یمی تمام امورمیلا دالنبی کے سلسلہ میں حرام ہوتے ہیں۔ اسامئى وبيهاء كي جلوس شوكت اسلام ميس جلوس ميلا دشريف كو بدعت كهني والے و مابیوں ٔ دیوبندیوں نے بھی شرکت کی ۔ سیالکوٹ سے جو پیسٹر شائع ہوا' اس میں لفظ جلوس بڑے موٹے حروف میں لکھا ہوا تھا اور جلوس کا ''س' سارے پوسٹر برحاوی تھا ای" " نے جو پُر تکلف سیر " دکھایا وہ پیقا کہ" س" کے گھیرے میں بوے بوے وبانی موادیوں کے نام کھے ہوئے تھے وہ لوگ جوجلوس میلاوے بھا گا کرتے تھے جلوس ك' س' نے ان سبكواينے كھيرے ميں لے كر قابوكرليا تھا كەنكلوتو ميرى كرفت سے کیے نکلتے ہو خدا کاشکر ہے کہ جن مونہوں سےجلوس میلا دشریف کو بدعت قرار دیتے تھے ادراس کے خلاف فتو ہے ا گلتے تھے۔ جلوس کے دس 'نے ان مونہوں کو سیل' کردیا ہے۔ ۸ \_ اگست ۱۹۸۹ء بروز عنعة المبارك جمعیت المحدیث یا کتان كے مولانا معين الدين تكصوى ادرياظم اعلى ميال ففنس حق ايك روز ه دوره ير كوجرا نواله يبنيج تويل نهر ایر چناب برمرکزی جمعیت المحدید یوم مرکزی جمعیت شبان المحدیث اور جمعیت رفقائے

اسلام کے سینظروں کارکنوں نے علاء کی قیادت ہیں ان کا شانداراستقبال کیا اور انہیں جلوس کی شکل ہیں جامع مسجد مکرم ماؤل ٹاؤن لایا گیا' راستہ ہیں شیرانوالہ باغ کے قریب فاکسارتح کید کے ایک دستہ نے سالارا کبرغلام مرتضی اور عنایت اللہ کی سربراہی ہیں ان را جنعیات کو ایس لوگوں کی سلامی دی' شرکاء جلوس پاکستان کے قومی پرچم اور جمعیت المحدیث کے جھنڈے افغائے ہوئے تھے' بعد نماز جمعہ جمعیت شبان المحدیث نے مسجد المحدیث کے جھنڈے افغائے ہوئے تھے' بعد نماز جمعہ جمعیت شبان المحدیث نے مسجد محرم سے شربعت بل کی جمایت ہیں ایک جلوس نکالا' بیجلوس سرکلرد دؤسے ہوتا ہوا جامعہ اشرفیہ ہیں بھن کے حرام سے شربعت بل کی جمایت ہیں ایک جلوس نکالا' بیجلوس سرکلرد دؤسے ہوتا ہوا جامعہ اشرفیہ ہیں بھن کے حرام سے شربعت بل کی جمایت ہیں شامل ہوگیا۔

(روزنام نواع وقت جنك مشرق لاجوره-١٠ الست ١٩٨١ع)

یہ بات خود و ہابیوں نے بھی نقل کی ہے۔ ملاحظہ ہو! ہفت روز ہ الاسلام الا ہور ۲۵ اپریل ۱۹۸ می ۱۹۸۷ء ہفت روز ہ المحدیث ۸ \_۱۵\_ائست ۱۹۸۵ء)

(تحریک نظام مصطفے ملائیل کے دوران) گوجرانوالہ شہر میں خواتین کے تمام
 جلوں مدارس المحدث سے نظے۔

( بقت روز والمحديث لا بور ٢ جؤري ٨١٩٤ )

جعیت المحدیث کے سیکرٹری جزل ساجد میر نے کہا کہ "ہم نے اپنی تحریک کے گئے۔
کے تحت جلنے کئے جلوس نکا لے پھر بھی حکومت نے کوئی نوٹس ز لیا تو ہم نے احتجاج کا طریقہ تبدیل کر کے اسے علامتی بھوک ہڑتال کی طرف موڑ دیا۔

(روز نامه جنگ لا جور ۲ جولائی عرص

میتمام طریقے خودساختہ اور قر آن دسنت کے خلاف ہیں۔

وہابیوں نے اپنے مولو یوں کی یاد میں عید الفطر من اچ کے موقع پر اور عید الفظر من الجے کے موقع پر اور عید الفظر من اللہ فوائے وقت لا ہور ۱۰ اگست کو جلوس نکالا۔ نوائے وقت لا ہور ۱۰ اگست میں ہے۔ المحدیث یوتھ فورس کو جرانوالہ کے زیرا ہتمام عید الاختی کے روز مرکزی عید گاہ المحدیث حافظ آبادروڈ سے احتجاجی جلوس نکالا گیا۔

اليے جلوس كى مثال قرآن وسنت ميں نہيں ملتى۔

المحدیث یوتھ نورس ۱۱ اگست یوم آزادی کو یوم احتجاج کے طور پر منائے گئ اس امر کا فیصلہ المحدیث یوتھ فورس پاکستان اور پنجاب کے مشتر کدا جلاس میں کیا گیا۔ (جنگ نوائے وقت لا ہور ۱۵ اگست عرام م

۱۳ اگست کوجا مع معجد محمد میرچوک المحدیث سے بعد ازعشاء جمعہ احتجاجی جلوس نکالا جائے گا۔ ( نوائے وفت ۱۔ اگست ۱۹۸۷ء )

### ومابيول كى عيدىن:

غیر مقلدین و ہائی حضرات بید ڈھنڈورا پیٹینے رہتے ہیں کہ اسلام ہیں عیدیں صرف، دو ہیں' تیسری عید کا کوئی تصور نہیں جبکہ انہوں نے بادل نخواستہ کی عیدیں تسلیم کر لی ہیں' بلکہ بعض عیدیں تو اپنی طرف ہے گھڑ بھی لی ہیں۔ چنانچہ ملاحظہ ہو!

تمام دہانی مانتے ہیں کہ جمعہ بھی عید ہے لیکن ہر کسی کیلئے نہیں صرف مسلمانوں کیلئے ہفت روزہ ''تنظیم'' اہلحد بٹ لاہور (جوعبدالقا در روپڑی کی سرپری ہیں شائع

ہوتار ہاہے) میں ہے:مومن کی پانچ عیدیں ہیں۔

- (۱) جس دن بنده گناه ہے محفوظ رہے۔
  - (٢) جس دن خاتمه بالخير مو-

(m) جسون بل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزرے۔

(س) جس دن جنت مين داخل مو-

(۵) جب پروردگار کے دیدار سے بہر ہیا بہو۔

(تعظيم المحديث امكر ١٩٨٣ء)

و صادق سیالکوٹی وہانی نے لکھا ہے: ''جناب عمر دلالٹیؤ نے دوعیدیں ٹابت کردیں۔ (جمعہاور عرفہ کا دن)

(جمال مصطفاص ١١٧)

وہابیوں کے ترجمان الاعتصام میں ہے: زہے ماہ رمضان وایام او ....کہ چوٹ صبح عیداست ہرشام او (الاعتصام ۲۳می ۲۸۹۱ء)

يهاں ماه رمضان کی ہرشام کومبے عيد قرار دے کرمزيد انتيس ياتيس عيديں تسليم

كرلى بيں-

وبابول كے مفت روزہ تنظيم المحديث لا مور ميں ہے:

« تبتقریب سعید محیل صحیح بخاری شریف جمله طلباء خوبصورت لباس میں ملبوس

عیدکاسامان پیش کردہے ہیں۔( کانومرو ۲۰۰۰ء)

تقریب بخاری پر''عید کاسال'' قبول ہے اور جشن میلا د پر''عید کا سال'' ب چین کردیتا ہے۔ آخر کیوں؟

تر جمان' وہابیدالاسلام' میں ہے: موچی دروازہ کے تاریخی جلسہ کی تیاریاں تقریباً تین ہفتوں نے جاری تھیں اورعید کے جاند کی طرح ہرتاریخ اس انتظار میں گزر

رى تقى -بالآخر ۱۸-ايريل كا آفاب ايك نيادلولداورايك فى روشى ليكرطلوع موار (الاسلام ۲۵ ايريل ص ۱۲۸ ۱۹۸ع)

وہابیوں نے لکھا ہے: تھانہ کتکن پورموکل میں ام کی کو ظیم الشان تاریخی جلسہ ہوا رنگ برنگی جھنڈ بوں اورا شنج کی سجاوٹ نے ''عید کا ساں'' بنار کھا تھا۔

( بفتروزه المحديث لا مور٢٢ جون ١٩٨٥ ع)

وہابیوں نے ثناء اللہ امرتسری کے حملہ سے نی جانے والے دن کو"عید" قرار
 دیا ہے۔ (مشمع تو حیدص ۲۹۹)

تصمت بسالخبير

(٤ جمادى الآخر ٩ ٢٣١ ١٩ جون ٨٠٠٨ عقر يأويره يحدوير)



# يكارو بإرسول البرمالييم

نحمدة ونصلى ونسلم على رسوله الكريم: امابعد المحدة ونصلى ونسلم على رسوله الكريم: امابعد المحلوق مين سے كى وستقل في النعر ف ياستحق عبادت سجه كر يكارنا سراسر شرك ہے۔ خواہ قریب سے دیکارا جائے یا دور سے، زندہ كو يكارا جائے یا مردہ كو، مدد كيلئے يكارا جائے يا محض شوق ومحبت سے ، ما فوق الاسباب يكارا جائے يا ما تحت الاسباب ہر طرح شرك ہے۔ اور اگر مخلوق كواس كى حيثيت كے مطابق بندہ ومخلوق سجھ كر يكارا جائے وار، زندہ ہو يا تو ايسى يكار يقينا جائز اور دورست ہے خواہ جے دیکارا جائے وہ قریب ہو یا دور، زندہ ہو یا فوت شدہ، بيكار ما فوق الاسباب ہو یا ما تحت الاسباب، مدد كيلئے بيكارا جائے يا محض شوق فوت شدہ، بيكار ما فوق الاسباب ہو يا ما تحت الاسباب، مدد كيلئے بيكارا جائے يا محض شوق ومحبت سے، ہر طرح صحیح ہے۔

قرآن وحدیث میں ان دونوں باتوں کا الگ الگ بیان موجود ہے۔ مثلاً مشرکین مکہ ودیگر اہل شرک بتوں اور مور تیوں کوعبادت کے لائق سمجھ کر پکارتے تھے اس کے قرآن مجید میں متعدد مقامات پراہے شرک اور پکارنے والوں کومشرک قرار دیا گیا ہے۔ اور چونکہ مخلوق کومخلوق ہی سمجھ کر پکارنا درست اور سمجھ ہے اسلئے قرآن مکیم میں جگہ جگوت کو پکارا گیا ہے۔ دونوں مقامات مع حوالہ جات درج ذیل ہیں۔

# مخلوق کوستحق عبادت مجھ کر یکار ناشرک ہے:

پہلے بیجان کیجئے کہ شرکین بتوں کولیہ معبود مان کران کی عبادت کرتے تھے۔ اولاً تو'' مشرکین'' کا لفظ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کیساتھ دوسروں (بتوں وغیرہ) کوشریک کرتے تھے، اور انہیں رب العالمین جل جلالۂ کے

مقابلے میں معبود بناتے اور اسکے برابر بھی قرارد ہے تھے مثلاً:ارشادات قرآنی ہیں:

الله بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَاءِنَا (الانعام:١٣٦)

(مشرك كيتے) يدالله كيلئے ب، اپ مكان ميں اور يد (حصر) مارے

(بنائے ہوئے)شریکوں کا ہے۔

﴿ تَاللَّهِ إِنْ كُمَّا لَغِي ضَلْلٍ مُّينِينِ ﴿ إِذْ نُسَوِّ يُكُمُّ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (الشرآء: ٩٤)

بخدا! ہم ضرور کھلی مراہی میں تھے، جب ہم تہمیں الله رب العالمین کے برابر مفہراتے تھے۔

ان آیات میں مشرکیین کا اعتراف واقر ارموجود ہے کہ دہ اپ گھڑے ہوئے پھروں کو اللہ تعالیٰ کے مقالم میں تشہراتے اور انہیں رب العالمین کے برابرقر اردے کر

مشرك ہوئے تھے۔اور بتوں كواللد تعالى كيشريك بناكر يكارتے تھے۔

ثانیا: بے شارآیات میں مشرکیین کا اپنااعتراف اور قرآن مجید کادوٹوک اعلان موجود ہے کہ وہ لوگ انہیں (الیا) معبود اور ستحق عبادت قرار دیتے بلکہ عملاً ان کی عبادت بھی کہ تربیقہ مثان

اللهِ وَكُفُّى (زمر:٣) مَانَعُبُكُمُ وَ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ وَكُفِّي (زمر:٣)

(مشركين كہتے) ہم ان (بتوں) كى عبادت اس لئے كرتے ہیں كديہ ہميں اللہ كے قريب كرديں درجہ ہيں۔

واضح رہےاللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام واولیاءعظام کوخداتعالیٰ کے محبوب مان کر وسیلہ بنا نا درست ہے مشرکین بتو ل کومعبود بنا کروسیلہ بناتے تصے جو کہ سراسرشرک ہے۔ یہاں مشرکین کا واضح اعتراف موجود ہے کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔

﴿ نرودى مركين في ايك موقع بركباتها:

مَنْ فَعَلَ هلدًا بِالِهَتِنَا (الانبيآء:٥٩) مارے معبودوں كيماتھ بير (براسلوك) كس نے كيا ہے۔

(س) مشرکوں کا قول ہے: اَجَعَلَ الْلَهِ اَ اِلْهَا وَاحِدًا إِنَّ هٰ لَهَا الشَّى عُجَابُ (س: ۵) کیاس نے تمام معبودوں (کے مقابلہ میں) ایک اللہ بنایا ہے، بے شک بیہ بڑی عجیب بات ہے۔

﴿ ارشادبارى تعالى م : وَيَعَبُ دُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفُهُمْ وَلَا يَنْفُهُمْ وَلَا يَنْفُهُمْ وَلَا يَنْفُهُمُ وَلَا يَنْفُهُمُ وَلَا يَنْفُهُمُ وَلَا يَنْفُعُهُمْ وَلِا يَنْفُعُهُمْ وَلِا يَنْفُعُهُمْ وَلِا يَنْفُعُهُمْ وَلِا اللَّهِ مَالَا يَنْفُعُهُمْ وَلَا يَنْفُعُهُمْ وَلِا اللَّهِ مِنَالًا يَنْفُرُهُمْ وَلَا اللَّهِ مِنَالًا يَنْفُرُهُمْ وَلَا

اوروه الله كمقاطِمان كى عبادت كرتے تھے جوانبيس نقصان ديت اور نها كده-مشركين كابيان بي: تعبينُ أصْناماً (الشعرة منام) بم بتول كويوجة بيل-(6) ان یا فج مثالوں اور دیگر متعدد آیات قرآنی سے ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ (یا دیگر اہل شرک) این تر اشیدہ بنوں کومعبود اور مستحق عبادت سمجھتے تھے اور عملاً ان کی عبادت بھی کرتے تھے،اس لئے قرآن مجید میں ان کی "عبادت" کودعا کے نام سے یاد كيا كيا ہے، جس سے بعض لوكوں كودهوكدلكا اور انہوں نے مطلقا بيفتوى صادركردياك مخلوق کو'' پکارنا''شرک ہے جو کہ سراسر غلط ہے،اگراس فتو ہے کوشلیم کرایا جائے تو پھر عام لوگ تو رہے ایک طرف انبیاء کرام، اولیاء عظام، صیٰ بہکرام، بلکہ خود ذات باری تعالیٰ جل جلالہ بھی ان کے اس بے رحم فتوے سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ دلائل آھے آ رہے ہیں ، سردست ہم قرآن مجید کی چندوہ آیات پیش کررہے ہیں جن میں مشرکین کے بتوں کی عبادت کرنے کوشرک قراود یا گیا ہے لیکن لفظ'' دعا''استعال ہونے کی وجہ سے یا رلوگوں کودھوکدلگاہے۔اورساتھ ہی مفسرین کرام کی عبارات نقل کریں ہے جس ہے واضح ہوگا

کروبان دعا " مراد صرف بکار نائیس بلکه بتوں کی عبادت کرنا ہے۔ وعالم معنی عبادت: آیات قرآنی مع عبارات تفاسر درج ذیل ہیں:

(۱) وَالَّذِينُ تَكُمُّونَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمُلِكُونَ مِنْ قِطْمِيْرٍ (الفاطر:۱۳)
علامه جلال الدين سيوطى لكه بين: والذين تدعون تعبدون من دونه
(تغير جلالين سؤه٣١٥)

لیعنی آیت کامعنیٰ میہ ہے کہ وہ بت جن کی تم اللہ کے مقابلے میں عبادت کرتے ہودہ کشلی کے حیلکے کے بھی مالک نہیں۔

محمضيع ديوبندى في كلهاب، اوريكارنا معرادعبادت كرناب (معارف الترآن جسس ٢٠٠٥)

﴿ وَلَا تَدُعُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ( يُوسَ:١٠١)

الله فير في لكما ب: ولا تدع تعبد من دون الله ( طالين مغد: ١٤٩)

یعنی الله کوچھوڑ کران (بتوں) کی عبادت مت کروجونہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان۔

﴿ اب بم قرآن مجيد ايك مثال پيش كركاس كافيصله كردينا چاہتے ہيں كه

قرآن مجید میں مشرکین کی پکارکواس کئے شرک کہا گیاہے کہ وہ بتوں کوالیہٰ مان کر پکارتے

تھے،اس لئے وہاں'' وعا'' ہے مرادعبادت ہے۔ملاحظہ ہو!۔

وَ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنُ يَّدُعُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآءِ هِمْ غَافِلُونَ ٥ وَإِذَّا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْ الَهُمْ اَعُدَآءً وَّكَانُوْ الْعِبَادَتِهِمْ كَافِرِيْنَ (الاحْمَاف:٢٠٥)

اوران سے بڑا گمراہ کون ہے جواللہ کے علادہ ان (بتوں) کو پوجتے ہیں جو قیامت تک ان کی نہیں گے، اوران کی دعا (پوجا) سے بے خبر ہیں ۔اور جب لوگوں کو

جمع کیاجائیگاوہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا اٹکار کریں گے۔ ان دوآ بیوں میں پوری طرح وضاحت فرما دی گئی ہے۔ پہلی آیت میں بیدعوا اور'' دعاء'' کے الفاظ لائے گئے اور دوسری میں'' عبادت'' کے لفظ سے بتا دیا ہے کہ یہاں'' دعا'' سے مراد بنوں کی عبادت کرتا ہے۔

ٹابت ہوا کہ اس مضمون کی تمام آیات میں دعا سے مرادعباوت ہے۔

سمی کوالہ نہ مجھو! مطالب ومفاجیم قرآنی سے نا آشنالوگ دن رات کہتے پھرتے ہیں کہ سی کوالہ نہ مجھو! مطالب ومفاجیم قرآنی سے نا آشنالوگ دن رات کہتے پھر تے ہیں کہ سی کو پکار ناشرک ہے اور دلیل کے طور پرقرآن کی بیآ یت پیش کرتے ہیں:

قلّا تَدْ عُواْ مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا - (الجن: ۱۸) یعنی اللّٰہ کیساتھ کی کونہ یکارو۔

عالانکہ یہاں بھی دعا بمعنی عبادت ہادر سیح معنی یہ ہے کہ "اللہ کیسا تھ کسی کی عبادت ہے اور سیح معنی یہ ہے کہ "اللہ کیسا تھ کسی کی عبادت نہ کرؤ"۔ اس پر مفسرین کی عبارات بھی موجود ہیں، لیکن آ ہے! ہم اس کی وضاحت خود قرآن ہے، بی پیش کردیتے ہیں کہ "لات دعو" سے مراد کسی کوالہ سمحا اور عبادت کرنا ہے۔

- ﴿ ارشاد باری تعالی ہے وَ اللَّذِینَ لَایکُ عُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلَهَا آخَرَ (الفرقان: ١٨) اورده لوگ (الله والله عِيل) جوالله كيساتھ كى دوسرے (كو) لدا (معبود) نہيں بناتے۔
  - ﴿ مَرْبِيدَارِشَا دِفْرِ مَا يَا : وَمَنْ يَنْدُعُ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ (المومنون: ١٤٤) اور جوالله كيماته كمي دوسر م كواله السمجھ -
    - ﴿ مَرْيدِفْرِمايا: فَلَا تَدُعُ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَوَ (الشَّعرآء:٢١٢) الله كسرة عنه الله إلها آخَوَ (الشَّعرآء:٢١٢) الله كسواكى دوسر كواله نته جھو۔
    - ﴿ الذاريات: ١٥)
       ﴿ الذاريات: ١٥)

الله كيهاته دوسرے كومعبود نه بناؤ\_

ان آیوں نے واضح طور پر بتادیا کہ جن آیوں میں پکارنے سے منع کیا گیا ہے وہاں کسی کواللہ اور معبود مجھنا اور اس کی عبادت کرنا مراد ہے، اور اس چیز کوغیر اللہ کی عبادت قر ارد ہے کرشرک کہا گیا ہے۔ اس لئے ان آیوں کامعنی ' پکار' نبیس عبادت کرنا چاہئے: و عا مجمعنی ندا و پکار: لفظ' د عا' پکار نے بلانے اور دعوت دینے کے معنی میں بھی آتا ہے اور بیاس وقت کہ جب کسی کو گلوق مجھ کر پکارا جائے، چنا نچے ملاحظہ ہو!

- ارشاد باری تعالی ہے: وَاللّٰهُ یَدُعُوا اِلَی الْجَنَّةِ ۔ (البقرہ: ۲۲۱)
   اور الله (شہیں) جنت کی طرف پکارتا ہے۔
- ﴿ مَرْ يَدِفْرِ مَا يَا: وَالرَّسُولُ يَكُوعُو كُمْ فِي أَخُوا كُمْ (آل عران: ١٥٣) اوررسول مهيل يجهي سے بكارر بے تھے۔
- الله تعالى نے سید تاابراہیم علیہ السلام سے فرمایا الدعین یا تبدن سعیاً۔ (البقرہ: ۲۲۰)
  ان (مردہ پرندوں) کو یکارووہ تمہارے یاس آ جا کیں گے۔
- ﴿ سیدنا نوح علیه السلام نے کہانرب انی دعوت قومی لیلاً و نھاراً۔(نوح: ۹) میرے رب میں نے اپنی قوم کورات دن پکارا ہے۔
  - ارشادر بانی ہے: ادعو هد لا با نهم ۔ (الاحزاب: ۵)
     ان کوان کے باپوں کے نام سے پکارو۔

ان تمام آیوں میں ' دعا'' کی نبیت مخلوق کی طرف اللہ تعالی ، رسل عظام اور خود سرکار مدینه ملاقید کی ہوتا ہے تو کیا خود سرکار مدینه ملاقید کی ہے۔ اگر ' دعا'' کامعنی صرف عبادت ہی ہوتا ہے تو کیا ہماں سب نے مخلوق کی عبادت کر کے شرک کیا ہے؟ استغفر اللہ!

فا کده: کسی بھی پروگرام کیلئے جن حضرات کو دعوت دی جاتی ہے انہیں "مرعوین" اور دعوت دی جاتی ہے انہیں" مرعوین" اور دعوت دی جاتی ہے۔ دعوت دینے والے کو" دائی" کہتے ہیں، کسی کو بلا ٹا اور پیغام دینا" دعوت" کہلا تا ہے۔ دعا کامعنی صرف" پکار" کرنے والے بھی اس پر شل کرتے ہیں لہذا اگر خالفین اپنی بات میں ہے ہیں کہ" دعا" کامعنی "عبادت" ہی ہوتا ہے اور بس، تو پھر دو ہاس پر شمل کرکے دکھا کمیں کہ بھی بھی اپنے دعوت ناموں کو" عبادت نامے" اشتہارات اور دعوت ناموں میں "اساء گرامی حضرات مرعوین" کی جگہ میں اپنے دعوت ناموں کو "عبادت نامے" اور این "اور" الدائی" کی جگہ میں الباد" کھا کریں! تا کہ حقیقت کھل جائے۔

ابت ہوگیا کے خالفین کا یہ کہنا کے خلوق کو پکارنا شرک ہے سراسر غلط اور باطل ہے۔ مخلوق کو پکارنا جائز بلکہ اللہ تعالی کی سنت ہے: اللہ تعالی نے خود جگہ جگہ مخلوق کو پکارا ہے۔ چند مقامات ملاحظہ ہوں!

- (١٦٨،١٦٨، النسآء ١٤٠٠ يُنَا يُهَا النَّاسُ السَّاسُ السَّاور البقره ١٦٨،١٦٨، النسآء ١٤٥، يونس ٢٠ وغيره)
- ﴿ فَمِ مَا يَانِياً هُلَ الْكِتَابِ الْ كَتَابِ وَالْوِا (آلْ عَرَان ١٥،١٥٠ ـ النساء الاوقيرو)
  - ﴿ رَمِين وَ آسان كو بِكاران لِأَرْضُ الْبَلَعِيْ مَاءَ كِ وَ يَاسَمَاءُ أَقْلِعِيْ ( بود ٢٣٠ ) اعز مين الني ياني كونكل جااورائ سان بس ركتم جا-
    - آ گوپارانیانار گوینی بردا و سلاماً علی اِبراهیم دالانبیاء، ۱۹)
      اے آگ ابراہیم پر شندی اور سلامتی والی ہوجا۔
- (ق) اولادآ دم كويكارا: يلبني آدم رائية أدم كي بينو! (الاعراف، ٣١،٢٤،٢١، وغيره)

- (آل عران ۲۳۰) کونگارانیا مریم کونگارانیا مریم این المین الم
- ﴿ بِهِا أُ اور بِرندول كو يكارا: يُجبال اوبى معه والطهر (سبا-١٠) إے بہاڑو!اس كے ساتھ ملكر ميرى تبيح بر هواورا بي برندو! -
- نی اسرائیل کو پکارا: پلینی اسدانهل۔اے بنواسرائیل (القرة ۱۲۴،۴۰۰ دغیره)
- انبیاء کرام اور سل عظام کو یکارا: مثلاً حضرت آدم علیه السلام کو یکارایا ده اسکن

انت و زوجك الجنة (القره: ٣٥) اع آدم إتم اورتمباري زوجه جنت مين ربو

- 11 حضرت واو دكو بكارا بيا دود انا جعلناك عليفة في الادض (ص ٢٦٠) الدوض ان ٢٦٠) الدوض الدوض (ص ٢٦٠)
  - 12 حضرت نوح عليه السلام كوريكارا: ينوح اهبط بسلور (هود، ۴۸) اعتوح سلامتى سے اتر آؤ۔
- 13 حفرت موی علی السلام کو پکارانیلموسی اتی انا الله دب العالمین (القصص: ۳۰) المدرب العالمین الله دب العالمین مول -
  - 14 فرمایا ونا دیناه ان یا براهیم-(اسآفات،۱۰۲) اورجم نے یکارااے ابراجیم -
- 15 حفرت ذكر ياعليه السلام كو يكارانياز كريا انا نبشرك بغلون اسمه يحيى- (مريم، 2)

- اے زکریا ہم نے تختے بھی نامی بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ 16 حضرت کی علیہ السلام کو پکارا: پلیحسی خذا الکتاب بقوۃ۔ (مریم ۱۲۰) اے کی کتاب کوقوت سے پکڑلو۔
- 17 حضرت میسی علیه السلام کو پکاران بعیسی ان مثوفیك ودافعك الی-(آل مران ۵۵۰) اعسیل میں تھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تھے اپنی طرف اٹھاؤ نگا۔
- 18 ويگرانبياء كرام عليهم السلام كے علاوہ اپنے حبيب كريم، امام الانبياء وسيد الرسلين، حضرت محدرسول الله مالليك كريم على جگد جگد يكارا ہے: مثلاً
  - O يا يها الرسول ا عرسول \_ (المآكده،١٩٤)
  - نايها النبي، يا ني ! (الاحزاب،١،٠٥،٥٩،١٥١ الطلاق،١،التحريم:١)
    - یابها العزمل (مزل، ۱) اے جمرمث مارکر کیڑ ااوڑ ھنے والے۔
      - O يايها المدار (درر، ا) \_ا عوادراور صفر والي
    - 19 حضورا كرم الله كارواج مطهرات كو يكارانيانساء العيي: ات ني كى بيويو!

(الاجزاب،۳۲،۳۰)

- 20 الله تعالى في خود يكارف كي علاوه دوسرول كو محمى علم ديا كرتم بهى مخلوق كو يكارو: مثلاً
- سیدناابراجیم مَدانِیا سے فرمایا: ادعهن یا تبینك سعیا-(البقره: ۲۲۰)

ان (مردوہ پرندوں) کو پکارووہ بھا گتے ہوئے تہارے پاس آ جا کیں گے۔

- O مريد فرمايا: اذن في الناس بالحجر (الحج، ٢٧)
  - لوگوں کو جج کے لئے پکاروں۔

محبوب! ثم (الل كتاب كويوں پكارو) اے كتاب والو! \_ قىل يانا يھا الناس \_ (الاعراف، ۱۵۸)محبوب فر مادوا \_ لوگو!

علاوہ ازیں متعدد مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں کہ مخلوق کو پکارنا شرک نہیں۔ جو لوگ اے شرک قرار دیتے ہیں وہ جاھل اور قرآنی تعلیمات ہے نا آشنا ہیں۔ مافوق الاسباب پکار: تخت بلقیس تین ماہ کی مسافت پر تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش تھی کہ بلقیس اور اس کے نشکر کے مسلمان ہوکر آنے ہے قبل وہ تخت آپ کے پاس پہنچ جائے یہ کام خلاف عادت اور مافوق الاسباب تھا آپ نے اپنے در باریوں (کی طافت بتلاتے ہوئے ان) سے فرمایا:

یا ایھا الملاایک میا تینی بعرشھا قبل اُن یاتونی مسلمین (اُنمل:۲۸)

اے گروہ! تم میں کون ہے جوائے میرے پاس لے آئے ان کے مسلمان ہو

کرآئے ہے پہلے۔

اس آیت بین امور مافوق الاسباب بین علی وجدالاستعانت پکارکا واضح ثبوت موجود ہے، آپ کے وزیر آصف بن برخیانے ظاہری اسباب کے بغیر تخت لاموجود کیا۔ فوت شعدگان کو پکار نا: سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعلم الہی کے مطابق زندہ اور پیدا ہونے والے تمام لوگوں کو جج کیلئے پکارا۔ ملاحظہ ہو! تغییر جلالین صفحہ ۱۲۸، جمل علی الحجالین جند سفحہ ۱۲۸، جند کے الحجالیات جند الحکام الحجالی جند ۱۲۸، الحدید کی جند ۱۲۵، الحدید کی جند ۱۲۸ وغیرہ۔

اس واقعہ کونواب صدیق نے ترجمان القرآن صفحہ ۲۲ کے، صلاح الدین یوسف نے احسن البیان صفحہ ۸۱ پر لکھا ہے۔

یادر ہے جولوگ پیدانہ ہوئے ہوں وہ''اموات''بی ہوتے ہیں۔(القر:٢٨)

الح عليه السلام في بلاك شده قوم كو پكارا:

يقوم لقد ابلفتكم الآية-(الاعراف:٤٩) ، قوم إلين في مهمين ملغ كي-

الله عبدنا شعيب عليه السلام في بهى مرده قوم كو يكارا:

يقوم لقد الملغتكم الآية -(الاعراف:٩٣)ا في من في مهمين يبنجاديا-

( بخاری جلداسفی عادان با ابراهیم - ( بخاری جلداسفی عادان باب منده ده د)

شیدناابراجیم علیهالسلام نے مردہ پرندوں کو پکارا۔ (البقرہ:۲۲۰)

الله (بخارى جدم مفيد) كبر والفيئة في وفات النبي بريكارا يا لبي الله (بخارى جدم مفيد)

السلام عليك ين الكويكاركم السلام عليك ين

اهل القبود - (ترةى جلداصفيه ١٢٥) مفكرة صفيه ١٥) اعقبرون والون التهبيل سلام بو!

السلام عليكم - (مسلم جلداصفي ١٣١٣، مشكورة صفي ١٥١)

🛈 سیده فاطمه ذالفین نے وصال النبی مالٹینے کے بعد پکارانواہتاہ \_

( بخاري جلد اصفي ١٣٢ ، ابن مليصفي ١١٩٠١١)

11 سیدنا بلال بن حارث رضی الله عند نے قبرانور پر جا کریار سول اللہ کہا۔

(ابن الي شيبه جلد ۱ اصفح ۲۳ وغيره)

12 سيرناعثان بن حنيف رضى الله تعالى عند في دورعثاني بي أيك بريثان مخص كو رسول الله كود يا" كهدكر بكار في والا وظيفه بتايا \_ (الترغيب والتربيب جلداصفي الاسماء غيره)

13 متعدد محدثين في آج بهى امت كورسول الله كود يا" كهدكر بكار في والله وظا كف بتائ بي \_مثلاً الادب المفرد صفحه ١٥٠ ،الاذكار صفحه ١٥٨ مهم مصن حسين صفحه ١٠٠ وظا كف بتائ بي \_مثلاً الادب المفرد صفحه ١٥٠ ،الاذكار صفحه ١٥٨ مهم مصن حسين صفحه ١٠٠ على الموم والليلة صفح ١١٠ ابن عنى وغير جم \_

ندائے یارسول الله مظافی ایم آن وحدیث کی روشی میں الله مظافی الله مناحد کا تجعلو دعاً والد سول بینکم کدها و بعضار (النور: ۲۳)

ر جمہ: تم رسول کوا یے نہ پکاروجیے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔

نه بلایا جائے، بلکہ مخصوص اور منفر دومتاز انداز میں پکارا جائے۔ مفسر بین کرام کا فیصلہ: اس پر چند مفسرین کی عبارات ملاحظہ ہوں!

الله بن عباس خاه في اس الله بن عباس خاه في اس آيت كي تفسير كرتے ہوئے فرماتے ہيں۔

آيت قرآنى لاتجعلوا دعآء الرسول الاية كامفهوم بيبك "كدعآء احدكم اذا دعا اخاة باسمه ولكن وقروة و عظموة وقولو له يا رسول الله ويانبي الله"\_(ورمنثورج ٥ص ٢١،ولاكل النوة قص....لالي تعم)

جس طرح تم ہے کوئی مخص اپنے بھائی کو اسکا ذاتی تام لے کر (عامیانداز میں) بلاتا ہے، رسول الله مگانگی کا کواس طرح نه پکارو بلکه آپ کی نہایت تو قیر وعظمت کرو اور یارسول الله ، یا نبی الله که کر پکارا کرو۔

ایک روایت میں ہے کہ سیدنا ابن عباس بڑھنے نے قرمایا:

لوگ یا محمد ، یا ابا القاسم کہد کر پکارتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ملی تیزیم کی تعظیم کی خاطر انہیں اس طرح پکارنے سے روک دیا۔ پھروہ آپ کو یا نبی اللہ ، یارسول اللہ کہد کر پکارتے۔ (تغییراین ابی حاتم مں .....، دلائل الله قام .....لا بی تعیم ، این مردویی .....درمنثورج ۵ میں ۱۲ ، لباب النقول میں ۲۱۰ تغییر ابن کثیرج ۲۳ میں ۳۰۷ ،۳۰ تغییر روح المعانی ج ۱۸ میں ۲۲۵)

﴿ تابعین عظام نے بھی اس کی تفییر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ مثلاً قادہ: اللہ تعالی نے لوگوں کو حکم فرمایا ہے کہ آپ (کو بلاتے وفت آپ) کی نہایت عظمت و بزرگی کا اہتمام کریں۔ (تغییر قرطبی ج ۱۸ ص ۱۳۳، معالم النزیل ج۵ ص ۲۵، روح العانی ج ۱۸ ص ۲۲۵، احکام القرآن للجماص ج ۳ ص ۲۵)

عجامد: الله تعالى نے انہيں تھم فر مايا ہے كه آ پكونرى اور عاجزى كيساتھ يارسول الله كهه كر

بلائنیں اورگرج دارلہجہ میں یا محمد نہ کہیں۔ (ابن ابی حاتم برقم ۱۹۲۷) آنسیر طبری جرام ۱۳۴۳ آنسیر قرطبی ج۱ام ۳۲۲، معالم النزیل ج۵م ۲۷، زادالسیر ج۲م ۱۸۸ آنسیر ابن کثیر جسم ۲۰۰۷، روح المعانی جرام ۲۲۵، احکام القرآن جسم ۴۵)

سعید بن جبیر: اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئری واکساری کیساتھ یارسول اللہ کہو اور غیر مناسب انداز میں یا محمد نہ کہو۔ (تغیر قرطبی ج۱اس ۳۲۳ تغیر بیفاوی ج۵ ص ۵۲۵ فرائب الفرآن ج۸اص ۴۱۰ زادالسیر ج۲ ص ۸۲، ج میں ۳۵ ماین کثیر جسم کے ۳۰ روح المعانی ج۸ام ۲۲۵) علقمہ: لوگوں کو تکم و یا عمل ہے کہ وہ یا رسول اللہ کہیں اور یا محمد ( کہہ کر بلانے ) سے روے گئے ہیں۔ (زادالمسیر ج۲ ص ۸۸)

اسود: لوگوں کو یارسول اللہ کہنے کا تھم دیا گیا اور یا محمد ( کہدکر بلانے) سے منع کیا گیا ہے۔(ایضاً)

عكرمد: لوكوں كو يارسول الله كہنے كا تھم ديا گيا اور يا محمد ( كہدكر بلانے ) بروكامكيا ب-(ايضاً)

ضحاک: بعنی تم آپ کو آپکا ذاتی نام مبارک لے کریا محمد ند کہا کرو، جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو،اورلیکن یارسول اللہ اوریا نبی اللہ کہا کرو۔(زادالمسیر جے ص ۳۵۹)

۔ نقاقل : بعنی تم آپ کو آپکا ذاتی نام مبارک لے کریا محمد نہ کہا کرد، جس طرح ایک سرے کو بلاتے ہو،اورلیکن یارسول اللہ اور یا نبی اللہ کہا کرو۔ (زادالمسیر جے ص ۲۵۹)

من بھری: یعنی لوگوں کو تعظیم نبوی کی بناء پر یا محمد، یا اباالقاسم ( کہدکر بلانے ) سے اللہ اللہ اللہ کا تعلم دیا گیا۔ (تغییر دوح المعانی ج ۱۸ ص ۲۲۵)

قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی نے لکھا ہے کہ (تابعین کی) ایک جماعت ہے
 ر تنظیر بیضاوی ج۵سے ۵۳۷)

﴿ وَیَمُرعلاء و محدثین نے بھی اس بات کی تقیدیق کی ہے مثلاً امام نووی: اس آبیت کی دوتفییروں میں ایک بیہ ہے کہتم یا محمد ( کہہ کرنہ بلاؤ) بلکہ یا رسول الله، یا نبی اللہ کہا کرو۔ (نودی مجے مسلم جام ۳۰)

ایسے بی امام رازی نے تفییر کبیر جلد ۲۴ صفحہ ۴، امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن ج١١ص ٢٩٨، حافظ ابن كثير نے تفسير القرآن العظيم ج٣٥ ص٣٣٩، امام سيوطي نے درمغثور ج٦ ص ٢١١، جلالين ص٣٠ ٣٠، اسباب النقول، امام محمود آلوي نے روح المعانی ج ١٨ص ٣٢٩، علامه الوالحيان محد بن يوسف اندلى نے البحر الحيط ج٨ص ٥٥، علامه على بن محمد خازن نے لباب التاویل جساص ١٥٣، علامه ابوالبركات احمد بن محمر سفى نے مدارك التزيل على هامش خازن جساص ١٥٥، علامه بغوى في معالم التزيل ج٥ ص٧٧، علامه جمل نے جمل علی الجلالین ص.....، علامہ نظام الدین غیثا یوری نے غرائب القرآن ج ۱۸ص ۱۲۰ علامه این جوزی نے زادالمسیر ۲۶ ص ۲۸ ،علامه اساعیل حقی نے روح البیان ص .....، علامة تسطلانی اور علامه زرقانی نے مواهب لدنیه و زرقانی علی المواهب ج٥ص ١٤٧، علامه شعراني نے كشف الغمه ج٢ص٥، يفيخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج المنوة جاص ۱۲۳،علامہ ملاعلی قاری نے شرح شفاج عص ۲۸۹، الشفاءص...للا مام قاضی عیاض مالکی تبغییر صاوی ص۲۰۴ پر بھی یہی مضمون ہے۔

金属學 金属學 金属學

# قيامت تك جب جامو يكارويار سول الله مالينيلم

# المعلامة علامة علامة وآلوى بغدادي لكصة بين:

ابن ابی حاتم ، ابن مردویداور ابوتیم نے اپن اپن اسانید کیماتھ حضرت ابن عباس فیلی کی اسانید کیماتھ حضرت ابن عباس فیلی کی سے دوایت کیا ہے کہ لوگ آپ کو یا محمد یا ابا القاسم کہہ کر پکارا کرتے ہے ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعظیم کی خاطراپ تھم لا تبجد علو الدائية سان کواس طرح مردی ہے پکار نے سے منع فر مادیا ، پھروہ یا نبی اللہ ، یارسول اللہ کہہ کر پکار تے ، اس طرح مردی ہے قادہ ، حسن ، سعید بن جیراور مجاہد سے ۔ اور علامہ سیوطی کی کتاب احکام القرآن میں ہے کہ اس تھم سے آپ کونام لے کر پکار ناحرام ہوگیا۔ (علامہ آلوی تکھتے ہیں ) والسطاھ سر استعداد ذلك بعد وفاته الی الان (ردح المعانی جمام ۱۳۵۸)

# بیظاہر ہے کہ بیتم آپ طالبی کا وفات کے بعداب تک عام ہے۔ کا مہلاعلی قاری میلید کھتے ہیں:

بان تقولوا یا رسول الله یا نبی الله ای وامثالها من نحویا حبیب الله
وهذا فی حیوته و گذا بعد وفاته فی جبیع مخاطباته - (شرح شفا من ۳۸٬۳۸۰)

یعنی تم آپ کو یا رسول الله ، یا نبی الله اوراس جیسے تعظیم کے الفاظ مثلاً یا حبیب
الله (وغیره) کمه کر پکارا کرو، اور بی تکم آپ کی (ظاہری) زندگی میں تفا اورائ طرح
آپ کی (ظاہری) وفات کے بعد (بھی آج تک) ہر طرح کے خطابات میں ۔

آپ کی (ظاہری) وفات کے بعد (بھی آج تک) ہر طرح کے خطابات میں ۔

(آج) علامہ صاوی لکھتے ہیں:

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كامطلب بيتم آپكونام كرنه يكارو \_ يامحد، يا اباالقاسم نه كهو، بكرآ پكويكارواورخطاب كروتغظيم وتكريم كيمانه يوال كهويا رسول الله، يا نبي الله، يا امام المرسلين، يارسول رب العالمين، يا خاتم النبيين وغير و لك رسول الله، يا نبي الله، يا امام المرسلين، يارسول رب العالمين، يا خاتم النبيين وغير و لك اس آيت سے بيد فائد و بھی حاصل ہوتا ہے كه تعظيم كے بغير آپكو بكارتا جائز نه تھا، نه زندگی ميں اور نه بعد از و فات \_ (صادئ على الجلالين م ٢٠١٧)

یعن آج بھی بہی تھم ہے کہ آپ کویا نبی اللہ ،یارسول اللہ ،یا صبیب اللہ وغیرہ محبت مجرے کلمات سے پیکارہ ،اس بحث سے روز روشن کی طرح واضح ہوگیا ہے کہ قر آن کریم میں قیامت تک کے مسلمانوں کو یا نبی ،یارسول اللہ وغیرہ پیکارنے کی اجازت عطا فرما دی گئی ہے۔اگر اس پیکار میں کوئی شرک ، بدعت ،قباحت اور برائی ہوتی تو اس کی اجازت ہرگزنہ دی جاتی ۔ جب کا نبات کا خالق و ما لک جمل جلالۂ اپنے محبوب کا ٹیکٹ کو پیکارنے کی رخصت عنایت فرمار ہا ہے تو کوئی لا کھا ہے شرک و بدعت اور کفر قر اردیزار ہے ہوئے نبیس ہوسکت ۔ایسا

مخص الله تعالی ہے مقابلہ کر رہا ہے اسے اپنے انجام کی فکر کرنی چاہئے۔ مخالفین کا اعتراف: اپنے اس موقف کوہم مخالفین ( دیو بندی، وہابی حضرات ) سے ٹابت کر دکھاتے ہیں، ملاحظہ ہو!

🛈 این فیم نے لکھا ہے: مسلمان ہمیشہ یار سول اللہ کہہ کر پکارتے تھے۔

( جلاء الافهام صفحه ٨٨ بلصلط ة والسلام صفحه ١٨ ازسليمان منصور يوري )

﴿ عبدالغفوراشرى وہابی سیالکوٹی نے لکھا ہے: رسول اللّٰه مَلَّ اللّٰهِ عَلَیْمُ کُوان کا نام لے کر یا محمطُ اللّٰهِ کُلِی کُلُون کے نام لے کر یا تھا اور نہ یا محمطُ اللّٰهِ کِلِی کہ کر آواز دینی، بلانا اور پکارنا وغیرہ نہ آپ ملّ اللّٰهُ کِلِی حیات میں جائز تھا اور نہ آپ ملّ اللّٰهُ کِلِی کُلُون کے بعد جائز ہے۔ (ندائے یا محمد کی تحقیق ص۲۲)

مزید لکھا ہے: اور بیتھم آپ ملی الی نیاوی زندگی تک ہی محدود نہیں بلکہ قیامت تک کیلئے جاری وساری ہے۔ (عمل ۱۲۸)

نو ف: یادر ہے عبدالغفوراٹری نے اپنی اس کتاب میں'' یامحد کہنامنع اور یارسول اللہ وغیرہ کہنامنع اور یارسول اللہ وغیرہ کہنامیج ہے'' کو ثابت کیااوراس حکم کو قیامت تک مانا ہے۔

ان حوالہ جات ہے صاف ظاہر ہے کہ نبی کریم مان گائی کے بھی اور قیامت تک یارسول اللہ کہدکر پکار سکتے ہیں۔

الله تعالى نے اپنے محبوب كو بكارا: سطور ذيل ميں رسول الله مكالله كارنے كا الله تعالى الله مكالله كارنے كا ايك مسلسل اور متواتر عمل پيش خدمت ہے، جس سے ثابت ہوگا كه بردور ميں يا رسول الله بكارا كيا ہے، سب سے پہلے خود الله تعالى سجانه نے مختلف انداز ميں اپنے محبوب كو الله بكارا كيا ہے، سب سے پہلے خود الله تعالى سجانه نے مختلف انداز ميں اپنے محبوب كو يوں بكارا: يا ايها الدسول با ايها العبى ، يا ايها المزمل با ايها العدائد -

يه حواله جات گذر ڪِ بين چند مزيد درج ذيل بين -

(آ) شب معراج خلوت خاص ش خدانے پکارا: فقال الجباریا محمد - (بخاری جرس ۱۲۰۱۰) خدائے جہارنے فرمایا: یا محمد -

﴿ ایکروایت میں ہے کہ فرمایانیا محمد انھن خمس صلوات کل یوم ولیلة \_ (مسلم جاص ۱۹) اے محدیدون رات میں پائج نمازیں ہیں ۔

یه روایت سیدنا عبدالرحمٰن بن عائش دانش سیجی مروی ہے۔ ملاحظہ ہو! جامع البیان المعروف تغییر طبری ج کے ۱۹۲۰، ترفذی ج۲ ص ۱۵۹، الاصابہ ج۲ ص ۲۰۵۵، داری ج۲ص ۵، منداحمہ جاص ۳۱۸\_آپ کی روایت کوامام ترفذی نے "اصح" قرار دیاہے۔

﴿ تَامَت كَون جبرسول كريم مَا الله المريم مَا الله الله الله الله و الل

یا محمہ! اپنا سراٹھائے کہے آپ کی بات من جائے گی اور ما نکھیے آپ کو دیا جائے گا اور شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائیگی۔

يك مضمون محيم مسلم خاص ۱۰۹ ما الن الجم ۱۳۲۹ منداحد خاص ۱۹۸ وغيره ربي بيد الله المعراج جب الله المعراج جب آپ مالطيخ قاب قوسين اواد في كي منزلول پر پنجي تو الله تعالى في الله المعراج جب آپ مالطيخ قاب قوسين اواد في كي منزلول پر پنجي تو الله تعالى في ارشاد فر ما يا نيا محمد هل غيمك ان جعلتك اخر النبهين قلت لا يارب الحديث (ابن عما كرص ..... بحوال حجل القين)

یا محد! کیا تھے کچھ برامعلوم ہوا کہ میں نے تھے سب انبیاء سے متا فرکیا؟ میں نے عرض کیانہیں اے میرے رب!۔

رسول الله منالینی فلم کی تعلیم : چندروایات ملاحظه ہوں ۔ جن میں رسول اکرم منالینی فیم نے اینے غلاموں کو پکارنے کی اجازت وتعلیم دی ہے۔

 سیدنا عثان بن حنیف دانشؤ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا محض نی مانٹیکل کی خدمت میں حاضر ہوااس نے عرض کیا آپ اللہ سے دعا سیجئے کہ اللہ تعالی میری آئکھیں تھیک کردے،آپ نے فرمایا اگرتم جا ہوتو میں اس کام کوموخر کردوں اور بیتمہارے لئے بہتر ہوگا اور اگرتم جا ہوتو دعا کردوں، اس نے کہا آپ دعا کرد بیجئے آپ فرمایاتم اچھی طرح وضوکرو، دورکعت نماز پڑھواس کے بعدبیدعا کرو،اےاللہ! میں تجھے سوال کرتا ہوں اور محد نبی رحمت ملاقید اے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے محد ملاقید اس آ کے وسلہ سے اس عاجت میں اینے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں تا کہ میری سے حاجت بوری، اے الله آپکومیر اشفیع بتا دے۔ (ابن باجرم ۹۹، تر مذی جهم ۱۹۸، منداحمہ جهم ١٣٨، متدرك ج اص ٢١٣، ص ١٥٥، ج اص ٥٢٦، مخقر تاريخ دمثق جهوص، ١٠٠٠ اليوم و الليلة ص٢٠٦ لا بن السني ، ولأكل المنبوة ج٦ ص١٦٤، سنن كمر ي للنسائي ج٦ ص١٦٩، الاذ كارللنووي ص ١٦٤ عمل اليوم والليلة للنسائي ص ١٨م ، الترغيب والتربيب ج اص ٢٧٣ مجع ابن فزيرج ٢٥ ص ٢٢٥)

اس حدیث سجح میں واضح طور پر یا محمہ پکارنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس روایت کومخالفین کے قاضی شوکانی نے (تخفۃ الذاکرین ص ۱۳۷) ذکر کیا اور لکھا ہے کہ ائمہ نے اس حدیث کو سی کہا ہے، ابن تیمیہ نے ( فرادی ابن تیمیہ ن ا ص ۲۷۵) اوراس میں میں ہی ہے کہ اگر تمہیں کوئی بھی حاجت ہوتو ای طرح کرو۔وحید الزماں نے (ہدیۃ المهدی ص ۲۷) اے حسن قرار دیا، نواب صدیق نے (نزل الابرار ص ٢٠٠٨) اورا شرفعلی تھا نوی دیو بندی نے (نشر الطیب ص٢٥٣) نے بھی لکھا ہے۔ O سیدنا عبدالله بن مسعود والله بیان کرتے بیں کہ بی کریم مالین کا بھے تشہد كے كلمات اس طرح اہتمام كيساتھ سكھائے جس طرح آپ قرآن سكھايا كرتے تھے اسوقت میری ہتھیلی آپ مالٹائیل کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی۔ (الفاظ یہ ہیں) "التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي و رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عياد الله الصالحين اشهدان لااله الاالله واشهد ان محمدا عبد ورسوله"- ( بخارى جاس ١١٥، ج ٢ص ٩٢٢، والفظ ليمسلم ج ١ ص ١٥١٠ نسائي ج اص ١١١٠ ابوداؤ دج اص ٢١١٠ ابن ماجي ١٢٠ ، تر غدى ج اص ١٥) اس روايت من رسول الله مع الله الله عليك الورى امت كيلية "السلام عليك ايها النبى و دحمة الله وبركاته "(يانيآب براللكى سلامتى، رحت اور بركتي بول) سکھایا ہے۔جبکا مطلب ہے کہ قیامت تک یا نبی کہہ کرسلام کرنا درست ہے۔ تو ث : به بات سیدتا فاروق اعظم دلانتیز نے۔ (موطاامام ما لکص ۳۱ سنن کٹری ج۳ ص ١١٨ كنز العمال جهم ٢١٨)

سیدنا ابومویٰ اشعری طافیۂ نے ۔ (مسلم جاص ۲۷)، ابوداؤد جاص ۱۳۷، ابن ماجہ ص ۹۵، نسائی جاص ۱۳۸، دارقطنی جاص ۳۵۲)

سیدنا عبدالله بن عمر والفینانے: (سنن کبری پہنٹی ج۲ص۱۳۹، ابوداؤدج اص۱۳۹، دارقطنی ج اص ۳۵۱،موطاما لکے ص۱۳)

سیدنا عبدالله بن عباس دلی این نے: (مسلم ج اص ۱۸ کا، نسائی ج اص ۱۳۸، ترندی ج ا ص ۲۵ ، این ماجی ۲۵ ، ابودا و درج اص ۱۳۷)

سیدنا جابر بن عبدالله دلای نیان نیانی جام ۱۳۸، ابن ملبه ۱۳۵۰ سنن کبری ج۲ ص ۱۴۱۱، متدرک ج اص ۲۶۷) بیان بھی کئے اوران پڑمل بھی کیا ہے۔

فا كده: بعض الناس كہتے ہیں كه نماز میں بدالفاظ بطور دكایت كہنے چاہيش،ايسے اوگوں كے پاس اپنی بات پركوئی دليل نہيں، اگر بدالفاظ بطور دكايت ہیں تو انہيں سارى اوگوں كے پاس اپنی بات پركوئی دليل نہيں، اگر بدالفاظ بطور دكايت ہیں تو انہيں سارى نماز ہى دكاية پڑھنی چاہئے، جب ہمیں نماز كوايك فرض اداكرنے كى نبيت سے پڑھنا چاہئے وسلام بھى بطورانشاء، اپناذ مداداكرنے كى غرض سے پڑھنا چاہئے۔

علماء ومحدثین نے لکھا ہے کہ دل میں رسول اللہ مظافیۃ کا تصور کر کے آپ کواپنے قریب اور حاضر جان کر پڑھوالسلاھ علیت ایھا النبی ملاحظہ ہو! (احیاء العلوم جاس الماء فتح الباری جام ۲۵۰، عمرة القاری جام سااہ مواہب لدنیہ جام ۲۳۳، زرقانی جام ۲۳۹، تغیر کبیر جامل ۱۳۹، زرقانی شرح موطاح اس ماء مرقاق جام ۲۲۳، در مخارج اس ۲۲۹، در الحقار جام ۲۲۵، در الحقار جام ۲۲۵، در الحقال جام جام ۲۲۵، در الحقال جام جام ۲۲۵، در حقالہ دوھا بیول کے نواب صدیق نے لکھا ہے کہ آپ مظالہ وہا بیول کے نواب صدیق نے لکھا ہے کہ آپ مظالہ وہا بیول کے نواب صدیق نے لکھا ہے کہ آپ مظالہ وہا بیول کے نواب صدیق نے لکھا ہے کہ آپ مظالہ وہا بیول کے نواب صدیق نے لکھا ہے کہ آپ مظالہ وہا بیول کے نواب صدیق نے لکھا ہے کہ آپ مظالہ وہا بیول کے نواب صدیق نے لکھا ہے کہ آپ مظالہ وہا بیول کے نواب صدیق نے لکھا ہے کہ آپ مظالہ وہا بیول کے نواب صدیق نے لکھا ہے کہ آپ مظالہ وہا بیول کے نواب صدیق نے لکھا ہے کہ آپ مظالہ وہا بیول کے نواب مدین کے نوا

پاس موجود ہوتے ہیں۔ (مسک النام شرح بلوغ المرام صفحہ ٢٥٥) انبیآء کرام مَلِیظام کا طریقہ: معراج کی رات جب رسول الله مالی فیام مجدات کی رات جب رسول الله مالی فیام مجدات ک قریب پنچ تو انبیاء کرام مُلِیل نے آپکایوں استقبال کیا: السلام علیات یا اول السلام علیات آخر السلام علیات یا حاشر ۔ (تغیرابن کیرج ۲۵ م ۲۲۳، دلاک الله قرح ۲۵ م ۲۲۳، درمنورج ۲۵ م ۱۲۲، الفرائص الکبری جام ۱۵۲)

ای بات کو اشرفعلی تھانوی نے نشر الطیب ص ۱۹ اور محم علی جانباز وہائی نے معراج مصطفیٰ ص ۱۲ پر کھا ہے۔

رسول الله مالين في مايا الرعيسي عليه السلام ميرى قبرير كمر ي بوكريا محم كبيل مي تو ميں انہيں ضرور جواب دوں گا۔ (مندابی یعلیٰ جلدااصفی ۳۶۳، مجمع الزوائد جلد ۸صفحه ۵) صحاب كرام وي النيم كالعره: ويوانكان رسول النيني صحاب كرام وي النيم في معره لكايا-🛈 حفزت عمر والثينة ك زمانه مين (ايك بار) لوگون برقيط آگيا، ايك مخض (سيدنا بلال بن حارث مزنی) رسول الله ملَّ تُلِّيِّكُم كي قبر مبارك برَّ كيا اورعرض كيايا رسول الله! ايني امت كيلي بارش طلب كريں، كيونكه وه بلاك مور بي، نبي كريم ما الله المحض كے خواب میں تشریف لائے اور فر مایا:عمر کے پاس جاؤان کوسلام کہواور بڑا دو کہتم پریقیناً بارش جو كى \_ (مصنف ابن ابي شيبهج ١٢ ص ٣٦ ، البدايد والنعابية ٢ ص ٩١ ، ١١ ، الاستيعاب على بامش الاصاب جعص ١٣٠٨ ما لكال في الماريخ جعص ١٩٠٠ م ١٨٩٠ في البارني جعص ١٩٥٠ مولائل المديدة جدص ١١٥) اس روایت کوحافظ ابن حجرعسقلانی اور حافظ ابن کثیر نے صحیح قرار دیا ہے۔ ملاحظه موافتح الباري جلد ٢ صفي ٣٩٨، ١٩٨، البدايية والنهابية جلد عصفي ٩١، ٩٢ \_ تو ث : سرفراز مکسزوی دیوبندی نے بھی پوری تائید کی ہے، تسکین الصدورص ۵۳۹

سیدنا عثمان بن حنیف والٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص اینے کسی کام کیلئے سیدنا عثمان بن عفان داللیؤ کے پاس جاتا تھا اور آپ اسکی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اور ندا سکے کسی کام کی طرف دھیان دیتے تھے، ایک دن اس مخص کی سیدنا عثان بن حنیف والفیز سے ملاقات ہوئی، اسنے ان سے اس بات کا ذکر کیا، انہوں فرمایاتم وضوخانہ جا كروضوكرو، پهرمىجد ميں جاؤ اور وہاں دوركعت نماز پڑھو، پھريد كہو" اے الله ميں تجھ ہے سوال كرتا ہوں اورا ہے نبی ، نبی رحمت محم فالليكم كے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں ، اے محد میں آپ کے واسطے سے آپ کے رنب عز وجل کی طرف متوجہ ہوا ہوں تا کہ وہ میری حاجت روائی کرے"۔اور (یہاں) اپنی حاجت کا ذکر کرنا پھرمیرے یاس آناحتی كه بين تمهار ب ساتھ جاؤں و چخص گيا اوراسنے اس بتائے ہوئے طريقے كے مطابق عمل کیا، پھروہ سیدنا عثان بن عفان کے باس گیا، دربان نے ان کیلئے دروازہ کھولا اوران کو حضرت عثان کے پاس لے گیا،سیدنا عثان نے اسکوایے ساتھ مند پر بھایا اور پوچھا تمہاراکیا کام ہے؟ اس نے اپنا کام ذکر کیا،آپ نے اسکا کام کردیا اور فرمایاتم نے اسے پہلے اب تک اپنے کام کا ذکر نہیں کیا تھا اور فرمایا جب بھی شہیں کوئی کام ہوتو تم ہمارے یاس آجانا...انخ \_ (الترغیب والتربیب جام ۲۷،۴۷۷، مجمع الزوائدج ۲م، ۱۷۹، دونوں نے اے صیح قرار دیا ،طبرانی صغیرج اص۸ ۱۸۳،۱۸ دلاکل المنو ة لليبتى ج۲ ص ۱۶۸،طبرانی كبيرج وص ۴۰،۱مام طبرانی نے بھی اے سیح لکھاہے)۔

نوٹ ابن تیمیہ نے اسے دو میچ سندوں سے تسلیم کیا ہے۔ ( فقاوی ابن تیمیہ ج ا ص ۲۷۳،۲۷، عبدالرجمان مبار کپوری وہائی نے تحفۃ الاحوذی ج ۱۰ ص ۳۳ پر لکھ کر طبرانی ومنذری کی تھیج کونقل کیا، وحیدالزمان نے مترجم ابن ماجہ ج اص ۵۷ پر میچ مانا، اور ہدیۃ المہدی ص ۲۸ پر بھی نقل کیا ہے۔

﴿ جَنَّكَ يُمامه مِين جب مسلمه كذاب اور مسلمانوں كے درميان محسان كى لڑائى جوئى تو پھر خالد بن وليد والفئونے نے (دخمن كو) لاكار ااور لاكار نے والوں كودعوت ( قبال ) دى پھر مسلمانوں كے معمول كے مطابق يامحمراه (يارسول الله مدد كيجئے ) كانعره لگايا، پھروه جس فحض كو بھى لاكارتے اسے قبل كرو ہے تھے۔ (الكال في الثاری جس ١٣٥٠) من خاص مورد کا است كرد ہے تھے۔ (الكال في الثاری جس ١٣٥٠)

حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ" پھر خالد بن ولید نے مسلمانوں کے معمول کے مطابق نعرہ لگا اوراس زمانہ میں ان کامعمول یا محمداہ کانعرہ تھا۔ (البدایہ دانھایہ ۲۰۳۳) مطابق نعرہ نے ہیں۔ مسلمان ہمیشہ یارسول پکارتے رہے ہیں۔

(جلاءالافهام سفي ٨٨، الصلوة والسلام سفي ١٨)

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رہ گافتہ اور تابعین عظام علیہم الرحمة کے زمانوں میں مشکلات اور پریشانیوں کے وقت رسول الله ملا لائے گافتہ کو پکارنے کامعمول تھا۔ و المعمد لله علیٰ ذلك مشکلات اور پریشانیوں کے وقت رسول الله ملا لائے گافتہ کے اور عردا ورعور تیس چھتوں جب سیدنا رسول الله ملا لائے گافتہ بین طیبہ تشریف فرما ہوئے تو مردا ورعور تیس چھتوں پر چڑھ گئے اور سیوں الله ملا لائے گئے اور ضدام راستوں میں چھیل سے اور سب یہی نعرے لگار ہے تھے یا محمد، یارسول الله ملا الله ملا لائے گئے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۹ س)

معلوم ہوا کہ ہجرت کے موقع پر دور ونز دیک سے ہرگلی ، ہر بازاراور پورے مدینے میں یارسول اللہ کی آواز اور پکارتھی۔

فائده: ال روایت کونواب صدیق نے نزل الا برارص ۳۵۳، وحید الزمان نے لغات الحدیث جاص ۱۹ بریکھاہے۔ الحدیث جاص ۱۹ بدیة المهدی ص ۲۳، قاضی شوکانی نے تخفۃ الذاکر بین ۲۰ ۲ پریکھا ہے۔ قضعیت جاس ۱۹ میں تا ہے۔ قضعیت کے ساتھ منطقیت اللہ میں تا ہے۔ المحدیث کے ساتھ بلند آواز سے رسول اللہ مالی تا کا اتھا۔ (شرح الشفاءج ۲۳۵۵)

﴿ حضرت ابو بكرصد يق والفيؤن وصال رسول الفيل كوفت كها: اذكرا يا محمد عند ديث ما يارسول الله بمين بارگاه ضداوندي مين يا دفر ما كين!

(موابب لدنيه مع الشرح ج ٨ص ٢٨٢ بسيم الرياض جلد اصفي ٣٥٦)

صیدناصدیق اکبر دانش نے وصال النبی مان الله این الله می الله این الله و

( بخاري ج اص ١٦٦ ، البداية والتهامية جلد ٥ صفح ٢٦٢ )

- O مريدكها وانبياة واخليلاة واصفياة (منداحم جلد ٢صفيه ١٢٠) يا نبي، ياخليل، ياصفي!
- وحیدالزمان نے لکھا ہے: حضرت ابو بمرصدیق کا پاؤں من ہو گیا تو انہوں نے
  کہایا رسول الله مُاللَّيْدِ م (لغات الحدیث جلد ۲ صفحہ ۱۹)
- کے حضرت عمرو بن سالم والنفؤ نے مکہ مرمہ سے نکلتے وقت جبکہ رسول الله مالنفیا ملے ملک میں میں میں اللہ مالنفیا میں مدور ما تھی، جس کا بیان خود رسول اکرم مالنفیا منے اس

طرح فرمايا زاجز يستصرخني اغثى يارسول الله

راجز جھے پکارتا ہے، یارسول اللہ میری مدفر ما کیں۔ (طبرانی مغیرجلدا صفح ۱۵، الاصابہ جلدا صفح ۱۵، دلاک المعبد قبط ۱۹۰۹ دلاک العبد قبط ۱۹۰۹ دلاک العبد قبلده مختاء الاصابہ جلدا صفح ۱۹۰۹ دلاک العبد قبلده مختاء کی السلام علیات میں یوں عرض کرتے السلام علیات یا دسول الله ۔ (مصنف عبدالرزاق جسم ۱۳۵۸، وفاالوفاج ۲۳ مسلم ۱۳۵۸، شفاء علیات یا دسول الله ۔ (مصنف عبدالرزاق جسم ۱۳۵۸، وفاالوفاج ۲۳ مسلم ۱۳۵۸، شفاء السقام م ۲۵۰ د علامہ جمودی ادرامام بھی نے اسے جھے کہا) مصنف ابن الی شیبہ جلد ۲۳ سفح ۱۳۸۱ مسفح ۱۳۸۱ مسفح ۱۳۵۱ کہا ہے۔ تسکیس الصد و مرفراز ککھروی دیو بندی نے بھی اسے نقل کیا اور 'فریند صحح ک' کہا ہے۔ تسکیس الصد و مسفح ۲۵ سفح ۱۳۵۲ اور وحیدالزمال حیدرآ بادی و ہائی نے بھی نقل کیا ہے۔ (زن الا برارج اص ۱۳۸۷) میدان کر بلا میں سیدہ زینب واقع کیا کارا'' یا محداد''، یا محداد''، یا محداد''۔

(البداية والنحابيج ٨٩٠٥)

ا ۔ سیدہ صفیہ وُلِیُن نے وفات شریف کے بعد پکارا :الایا رسول الله کنت رجاء نه و کنت بنا برولو تك جا فها۔ (زرقانی علی المواہب ج ۸ص ۲۸ )

بارسول الله! آپ جاري اميدگاه تھے،آپ ہم پرشفيق اور زي فرماتے تھے۔

۱۲ جنگ رموك مين سب كى زبان پرايك بى پكارتقى

ياً محدد يا منصور امتك ( قوح الشام ج اص ١٢٨)

يارسول الله، الشخمند! الي امت كي خريج \_

الما جنگ بهنسایس صحابه کرام دی انتیا کی زبان پرتها:

یا محمد، یا محمد یا نصر الله انزل (فقح الشام ۲۵ ص ۱۷۷) یعنی یارول الله، یارسول الله، اے الله کی طرف سے مددگار آپہنچکے \_

۱۹۳ بطلیموس نے دس بزارسوار لے کراہل اسلام پرشب خون مارا، لوگ پریشان ہو گئے، ایک ہنگامہ بر پاتھا، سیدنا خالد بن ولید دالٹی نے پکارا: واغدو شاہ واسسم ساہ واسلاماً کید قومی و رب الکعبة - (فقر الثام جلد اسفی ۱۸۱)

اے ہمارے مددگار، یارسول اللہ مدد! رب کعبہ کی تتم میری قوم سے مکر کیا گیا، فریا دکو پہنچیں (تا کہ نچ جا کیں)۔

10۔ زمانہ تا بعین یا تبع تا بعین کے مشہور تین شامی مجاہدوں کورومیوں نے گرفآر کرے بادشاہت اور شادی کا لا کیج دے کر کہا کہتم لوگ عیسائی ہوجاؤ انہوں نے انکار کیا اور کیا رانیا محمد داہ ۔ یارسول اللہ مدد کیجئے ! (عیون الحکایات وشرح الصدورص ۱۹)
کیا اور پکارانیا محمد داہ ۔ یارسول اللہ مدد کیجئے ! (عیون الحکایات وشرح الصدورص ۸۹)
17۔ سیدہ فاظمہ تا لزہراء وہائے بی نے وصال النبی مالینی کی بعد پکارانیا اہتاہ

( بخاری جلد اسفی ۱۹۲۱، این ماجی سفی ۱۱۸،۱۱۹)

21- سيدنا عبدالله بن عباس والفيخان في وكان من جوجان پررسول الله كويا كهه كر پكارا- (سيم الرياض جلد ۳۵۱ مصن صين صفحه ۱۰۰ الاذ كار صفحه اله بمل اليوم واللية لا بن خاصف ۲۵) نوست: نواب صديق نے كتاب التعويزات صفحه ۲۵ اور شوكانی نے تخفة الذاكرين صفحه ۲۳۳ پراسكاذ كركيا ہے۔

# فرشتول نے پکارا

﴿ حضرت جبر مل امین عَدِائِدِ ایک اعرابی کی شکل میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا محد طالبہ کی محصے اسلام کے متعلق بتائیے۔ (مسلم جاس سے استعلاہ ص ۱۱) ﴿ معراج کی رات جب آپ مل اللہ کے ایس اللہ کی امامت فرمائی تو جبر مل عَدِائِدِ اِن عَدِائِدِ اِن عَدِائِدِ اِن کے میں کیا: یا محد سے ہر ہی جسے اللہ تعالی نے بھیجادہ نماز میں آپ کے چیجے تھا۔ (ابن ابی حاتم م س۔)

﴿ قصهُ ولا دت مِن داروغهُ جنت رضوان نے عرض کیا بیا محمد! بشارت ہو کہ کسی نبی کاعلم باقی ندر ہاجوآپ کوندملا ہو۔ آپ ان سب سے علم میں زائدادر شجاعت میں فائق ہیں۔ (..... بحوالہ جملی الیقین ص۸۲)

﴿ \_ آپ کی پردہ پوشی کے وقت لوگوں نے ملک الموت کے رونے کی آوازی اور بیکہتا سناوامحمدالا ۔ ( کشف الغمہ جلد اصفحہ ۲۷ ، مدارج الله ة جلد اسفی ۳۳ )

عاشقان مصطفى كاترانه: بهيشه عاشقون كايرراندر باب- ملاحظه وا

ا حافظ ابن كثير لكصة بين وكان شعار هم يو منذيا محمداه - (البدايه والنهايه جلد المفرية منذيا محمداه - (البدايه والنهاية جلد المفرية ال

ا مام طبری نے بھی مسلمانوں کا بہی معمول ککھا ہے۔ ( تاریخ طبری جلد استحد ۲۵۰)

سم علامدابن عدى في مى اى طرح لكما ب- (الكال في الأرخ جلدا مغدا ٢٣٦)

**ھائدہ**: ابن قیم نے بھی تتلیم کیا کہ یارسول الله مسلمانوں کامعمول ہے۔

(جلاءالا فهام صفحه ٨٨ ،الصلوة والسلام صفحه ٨١ )

۱۹ - ابن کیر لکھتے ہیں: ایک جماعت نے تعلیٰ سے بیمشہور حکایت نقل کی ہے کہ (ہیں)
آخضرت کا اللہ ہیں قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا السلام علیک یا
رسول اللہ ہیں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنا ہے ولو انھہ الا ظلمو انفسھہ جآء وات الآیة۔
اس کے بعد اس نے ور و ول سے چند اشعار پڑھے اور جذبہ محبت کے پھول نچھا ور
کرکے چلا گیا، آنخضرت ما اللہ کے فرمایا: اسے تعلیٰ! جاکر اس اعرابی سے کہدوو کہ اللہ
تعالیٰ نے اس کی مغفرت کردی ہے۔ (تغیرابن کیرجام ۱۹۸۵، الاذکار م ۱۸۵، الفری مارک جا

ص ۱۳۹۹، شفاء النقام ص ۲۲، تغییر قرطبی ج۵ص ۲۷۵، جذب القلوب می ۱۹۵، تغییر الثعالی ج۲ص ۲۵۷، البحرالمحیط جسم ۲۹۳، الثفاء ج۲م ۲۱۱، مواجب لدنیم .... شعب الایمان جسم ۲۹۵)

نوت: بدواقعدا شرفعلی تفانوی نے نشر الطیب ص ۱۵۴ مرفراز ککھیروی نے تسکین الصدور ص ۲۵ سر مفتی شفیع دیو بندی نے معارف القرآن ج۲ص ۲۹ پر بھی نقل کیا ہے۔

۵ امام خفاجی فرماتے ہیں: ای (رسول اللہ کو پکارنے) پر اہل مدینہ کاعمل ہے۔ (تسیم الریاض جساص ۳۵۵)

المام ابن تن (عمل اليوم الملية صفية ٢٠) حافظ منذرى في الترغيب والترجيب علداصفية ٢٠٥ من الترغيب والترجيب علداصفية ٢٠٥ مناه ولى الله اورشاه عبدالعزيز محدث وبلوى في مجربات عزيزى صفه وغير جم محدثين ك نزد يك آج بحى مشكل وحاجت دوركر في أيلئ دوركعت نمازك بعد تا بيناصحاني والى دعايز هكررسول الله كالفيئة إلى ويكار سكتة بين -

فوف الدید اول کے بیرشیر نے بھی کہی لکھا۔ (یا حق محت اور باعث رحت ہے ٢٥٠)

امام بخاری نے ادب المفروصفی ٢٥٠ ، حافظ ابن سی نے عمل الیوم واللیة صفی ٢٥٠ ، حافظ ابن سی نے عمل الیوم واللیة صفی ٢٥٠ ، حافظ ابن سی نے عمل الیوم واللیة صفی ١٩٠ ، امام جزری نے حصن حصین صفی ١٩٠ ، امام نوری نے الاذکار صفی ۱۹۸ ، وغیرہ محدثین نے حضرت ابن عمر دی اللی نام روائے ہی سول پاؤں من ہونے پر یا محمداہ کے نعرے کو آج بھی جائز رکھ کر بتا دیا کہ اس وقت بھی رسول التدکو یکار نا درست ہے۔

ابوبکر بن محمد بن عمر بیان کرتے ہیں: میں ابوبکر بن مجاہد کے پاس تھا کہ حضرت شبلی آئے تو ابوبکر بن مجاہد کے پاس تھا کہ حضرت شبلی آئے تو ابوبکر بن مجاہدان کیلئے کھڑے ہوئے اور معانقہ کیا اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا میں نے ان ہے کہا: یا سیدی آپ شبلی ہے اس طرح پیش آئے؟

حالاتكة پاورسارابغدادانبيس مجنول تصوركرتا ب\_انبول ففرمايا بيل في اس ك ساتھ وہی کیا ہے جو میں نے رسول الله ماللي کاس کے ساتھ کرتے و یکھا، اور وہ یہ ہے كه ميں نے خواب ميں رسول الله والله والله الله والله و يكها كه بلى آئے،آپ والله اوراس کی دونوں آم محصوں کے درمیان بوسد دیا، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ جبلی ے بیمعاملہ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بیہ برنماز کے بعد 'لقد جآء کھ رسول من انفسكم آخرتك يده حتا إور پر مجھ يردرود يدهتا إلى روايت من بنيفرض نماز يؤهكر بعد من لقد جآء كم رسول من الفسكم آخرسورت تك يؤهما إور پرتین بارکہتا ہے صلی الله علیك یا محمد ابو بكر بن مجامد بيان كرتے ہيں جب جبل آئے تو میں نے ان سے بوچھا کہ وہ نماز کے بعد کیا ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے یمی بتلايا\_ (مرج البحرين ٩٥،٨٦، جذب القلوب ١٨٥،١١ القول البديع ص١٤١)

ن من واقعة بليني نصاب ص ٨٩ ٤ ، فضائل درودص ١١١ ، از زكريا ديوبندى ، جلاء

الافهام لا بن قيم ص ٢٥٨، الصلوة والسلام ص ٢٥٩، ياح ف محبت صفحه ٥) ابوبكرين ابوعلى المقرى اورامام طبراني كوبھوك كى شدت ہوئى تو يكارا مے۔

يا رسول الله الجوع ( تذكرة الحفاظ جسم ٩٤١)

یارسول اللہ ہم فاقے سے بیں جاری بھوک مٹاہے۔

نا بیناصحابی دانشهٔ والی حدیث لکھ کرعلام محمود فاسی فر ماتے ہیں۔

یہاں سے معلوم ہو گیا کہ آپ ٹاٹیکٹ کواس متم کی حاجت میں اسم گرای ہے نداءكرني جائز ب\_ (مطالع المسر ات ص٣١٣)

المام محمد بن موى المر الى المراكشي (١٨٢هـ) بمنطقة في كلها ب:

ایک عورت ہرمشکل اور خوفناک موقع پر دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر آئکھیں بند کرلیتی اور پکارتی: یامحد۔ (مصباح الظلام ص۱۳۲)

الما ابوالخیرالاقطع نے مدینہ شریف میں پانچ ون شدت فاقہ سے گزار ہے تو عرض گزار ہوئے ، ان کو گزار ہوئے ، ان کو گزار ہوئے یا رسول اللہ! میں آپ کا مہمان ہوں پھر منبر کی ایک طرف سو گئے ، ان کو خواب میں رسول اللہ کا لیڈ ایش عطافر مائی (ایسنا ص ۱۰۱، طبقات الصوفیص ۱۳۷۰) معوال اللہ کا میں میں سال ابوعبداللہ تھے بین سالم نے گر چھے کے حملے کے ڈر سے کہایار سول اللہ! میں آپ کی بناہ ما نگرا ہوں۔ (مصباح الظلام ص ۱۵۹)

نوت ! اسموضوع پرمزیدواقعات کیلئے علامہ محد بن موی مراکثی کی کتاب "مصباح الظلام" ملاحظہ فرما کیں۔ جبکا اردوتر جمد" پکارویا رسول الله" (از علامہ عبدالکیم شرف قادری) کے نام سے چھپ چکا ہے۔

١١ امام عظم الوصيف عضلة في إلاا:

ياسيد السادات جنتك قساصدا ارجو رضاك واحمتى بحماك

(قصيدة النعمان ص١٣)

10 ام شرف الدين بوصرى ميشك في مرضِ فالح مين النيخ آقاكو بكارا:

يــاً اكــرم الخلق مـالى من الوذبــه

سواك عندحلول الحادث العمم

(تصيده برده شريف)

۱۶ علامه عبدالرحمٰن جامی میشد یول بارگاه رسالت میل فریاد کرتے ہیں: زمچوری برآ مد جانِ عالم، ترحم یا نبی الله ترحم نه آخر رحمة للعالمینی، زمچورال چرافارغ نشینی

( زلیخاص ۳ پیاشعارتبلیغی نصاب ص ۸۰ پر بھی ہیں۔ )

کا حضرت خواجیش تیریزی پکارتے ہیں:

یارسول الله تعبیب خالق یکتا تو کی یارسول الله تو دانی امتانت عاجز اند عاجز ان رار منما و جمله راساً و کی تو کی

۱۸ حضرت شاه ابوالمعالی عرض کرتے ہیں:

گرنہ بودے یارسول اللہ ذات پاک تو سنج پیغمبر نہ بروے دولت پیغمبری یارسول اللہ اگر آپ کی ذات پاک نہ ہوتی تو کوئی پیغمبر دولت پیغمبری ہے سر فراز نہ ہوتا۔

19 حصرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی عرض کنال ہیں:

چہ وصفت کند سعدی نا تمام علیک الصلوة اے نبی والسلام

٢٥ حافظ ابن جرعسقلاني فرماتے ہيں:

یاسیدی یا رسول الله قد شرفت قصائدی بمدیح فیك قدرصفا

(محموعه بنهانيه ج ٢ص ٥٨)

الا حضرت ابومدين المغربي كيتے ہيں:

يا خير مبعوث و اكرم شافع، كن منقذى من هول يوم موجف، صلى الله

علیك یا عهر الودی، مالاح برق فی السمآء و ما حفی۔(ایناً ج۴ص ۳۸) ۲۴ خواجه معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں:

> یا رسول اللہ بحال عاصیاں کن یک نظر تا شود زاں یک نظر کار فقیراں ساختند

(ويوان خواجه اجميري)

۲۳ شخ محقق شاه عبدالحق محدث د بلوی پکارتے ہیں:

بېرصورت كە باشدىيارسول الله كرم فرما بلطف خودسروسامان جمع بے سروپا (اخبارالاخيار)

۲۳ شاه ولى الله محدث دبلوى نداء كرتے ہوئے ارقام پذیریں: وصلى الله علیك و یا خیر خلقه ویا خیر مامول و یا خیر واهب (اطیب النم ص۲۲)

۲۵ شاه عبدالعزيز محدث د بلوى عرض كرتے ہيں:

يا صاحب الجمال وياسيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقة بعد از بزرگ توكى قصة مختر

(تفیرعزیزی ص، کمالات عزیزی ص ۳۳، بستان المحد ثین ص ۳۵۳) اسوهٔ رسول اکرم ص ۲، ازعبدالحی د یوبندی

٣٦ امام جزولى في الي مقبول ومشهورز ماندكتاب دلاكل الخيرات مي لكهاب:

اللهم الى استلك و اتوجه اليك يحبيبك المصطفى عنداك يا حبيبنا يا سيدنا انا نتوسل بك الى ريك فاشفع لنا عندالمولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر \_ (٢٠ــِساوس ١٨٩)

کا علامہ جای فرماتے ہیں: جب تو یا محد کہتا ہے تو کو یا تو آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ ( اللہ یا اللہ یا کہ اللہ اللہ یا کہ یا

غیظ میں جل جا کیں بے دینوں کے دل یارسول اللہ کی کثرت کیجئے

(حدائق بخشش)

۲۹ غلامون کا حشر میں بھی یہی نعرہ ہوگا، رسول اللہ طاقیۃ کے تمام امتی آپ کو میدان حشر میں کریں گے، یا محمد، یا نبی اللہ! آپ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فتح یاب کیا اور آج آپ آمن و مطمئن تشریف لائے، آپ اللہ کے رسول ہیں انبیاء کے خاتم ہیں۔ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے کہ ہمارا فیصلہ فرمادے نگاہ آتو کیجئے ہم کس درو میں ہیں، ملاحظہ تو فرما کیں ہم کس حال میں ہیں۔ (بحوار ججی ایقین) مشکر بھی بیکارا مجھے: ملاحظہ فرما کیں کہرو کئے والے مشکر بین کو بھی مجور آپ نعرہ لگانا ہی بڑا، اور اسے جائز کہنا ہی پڑا۔

﴿ - وحید الزمال حیدر آبادی نے لکھا ہے کہ ایک اور حدیث میں ہے: یا محمد میں آپ کے دسیلہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں ،سید نے کہا ہے کہ حدیث

حسن ہے موضوع نہیں ۔ (ہدیة المهدی ص ۴۸) مزید لکھا ہے: یا محمد یا عبدالقادر وغیرہ یکارنا شرک نہیں ۔ (ہدیة المهدی صفحہ ۳۱)

﴿ إِن إِن عَان نِ خُورِ مِهِي رسول الله مَا الله عَلَيْكُم كُويول إِيارا بِ:

یاسیدی یا عروتی و وسیلتی، یا عدتی نی شدة و رخاء قد جنت بابك ضارعاً متضرعاً متاوها بتنفس الصعداء... مالی وراء ك مستفات فارحمن یا رحمة للعالمین بكانی - (حاشیه بریة المهدی ص ۲۰، ماش صداقی ح۲ص ۳۱،۳۰)

نبیں بلکہ تین روایات ' یا کہ ایک ایک کا سے جو جانا ، اس بارے میں ابن اسنی نے ایک اثر ابن عباس ڈاٹٹی ہے دوایت کیا ہے اور نیز ابن عمر سے کہ جب پاؤں سن پڑجائے تو اس محض کو یا وکر ہے جو سب سے زیادہ اس کولوگوں میں محبوب ہے۔ ابن السنی وغیرہ کی روایت میں کیفیت اس ذکر کی یوں آئی کہ اس طرح کہتے محمر کاٹٹیڈ فی النہ فی الفور صدرجا تارہے گاسلف کو اس کا تجربہ ہوا ہے ولٹد الحمد شرقی کہتے ہیں ایک بار پاؤں ابن عباس ڈاٹٹی کا سن ہوگیا کہایا محمد فی الفور کھل گیا۔ (کتاب المعوایدات میں ہے) پاؤں ابن عباس ڈاٹٹی کا سن ہوگیا کہایا محمد فی الفور کھل گیا۔ (کتاب المعوایدات میں ہے) بائیس بلکہ تین روایات ' یا محمد' کیا رہے کی ہمی ہیں ، انہیں چھپالیا ہے۔

﴿ اللہ عنی روایات ' یا محمد' کیا رہے کی ہمی ہیں ، انہیں چھپالیا ہے۔

یا رسول الله بحالم کیک نگاہ رحمت که دوعالم دیدہ دوزم درسگانت جاکم میرا دل چور کھا درد تے غم ترحم یا نبی اللہ ترحم

(سوافح حيات ١٢١)

حسین و حسن کے صدیے بچھا در تھنہ لبی میری الا اے ساتی کوثر و قشیم ذوالعطا تم ہو

(سفرنامه حجازه س...)

عبدالغفوراش ی کی کاوش کا جائزہ: سالکوٹ سے تعلق رکھنے والے اس و بابی مصنف نے (برعم خود) " ندائے یا محد طالع کا می کا جو کہ سراسر دھو کہ و فریب اور کذب وافتراء پر مشمل ہے۔ جس پر کلام و تبصرہ ورج ذیل ہے:

ن اس کتاب کابنیادی مقددید بتانا ظاہر کیا گیاا ہے کہ'' رسول الله منظینی کو ان کا نام لے کر(یا محد منظینی کی کہدکر) آواز دین ، بلانا اور پکارنا دغیرہ ندآ پ منظینی کی حیات میں جائز تھا اور ندآ پ منظینی کی حیات میں جائز تھا اور ندآ پ منظینی کی دفات کے بعد جائز ہے جسیا کہاں کتاب کے مطالعہ سے صاف طور پر ظاہر ہوجائے گا۔ (انشاء اللہ العزیز)۔ (ص۲۲)

اس عبارت سے واضح ہے کہ ان کے نزد کیک حیات و وفات دونوں حالتوں میں''یا محد' نہیں کہنا چاہئے ،اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا کہنا چاہئے؟ تواس کتاب کے صفحہ کا سے صفحہ ۳ اسک ساری بحث ای بات کے گردگھوم ربی ہے کہ آپ مخالفی کا بات کے گردگھوم ربی ہے کہ آپ مخالفی کا بات کے گردگھوم کی اللہ کہنا جا ہے۔ نبی اللہ ،یارسول اللہ کہنا جا ہے۔

صفحه ۵۹ پرلکھا ہے: بلکہ نہایت ادب واحتر ام اور تعظیم و تکریم اور نرمی اور پست
 آواز کے ساتھ یارسول اللہ ، یا نبی اللہ ( مان فیلیم) کہہ کر بلایا کرووغیرہ وغیرہ ، یہی اہل حق
 کاسچا اور حق مسلک ہے۔

معلوم ہوا کہ 'سچا اور حق مسلک' مہی ہے کہ آج بھی رسول الله من تاہم کو یا نبی

الله اور يارسول الله كهه كريكارنا جائز ہے۔

کین دہابی حضرات نہ تو خود یارسول اللہ پکارتے ہیں بلکہ الٹانکار نے والوں کوشرک،
کافر اور بے ایمان قرار دے کر آئیس قبل کرنا اور ان کے اموال لوشا درست قرار دیے ہیں،
ملاحظہ ہو! تخدہا ہیں ۲۸، کتاب الوسلة این تیمی ۲۳، ۱۳۳ بغیر ستاری نامی ۱۳۳، ۱۵ بغیر التارد ہلوی۔

O ۔ صفحہ ۲۷ پر لکھا ہے کہ '' میا امریقی ہے کہ جس کے پاس کی مسئلہ کا اللہ تعالیٰ کی کتاب قر آنی لا قر آن مجید ہے ثبوت ہوگا اسکا مسلک حق اور صحیح ہوگا''۔ اس کے بعد آیت قر آئی لا تجعلوا دعاء الرسول الدّية کی تفیر میں صحابہ کرام، تا بعین، محد ثین، مفسرین اور اپنوں، بیگانوں کی عبارات سے ثابت کیا ہے کہ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ یکارو، جس سے ثابت کیا ہے کہ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ یا نبی اللہ، یا حصوب اور غلط ہے بلکہ صحابہ کرام اور دیگر امت مسلمہ کومشرک قرار دیتا ہے۔ جبکہ اہلسدت حصوب اور غلط ہے بلکہ صحابہ کرام اور دیگر امت مسلمہ کومشرک قرار دیتا ہے۔ جبکہ اہلسدت کا مسلک حق اور شیح ہے کیونکہ وہ قرآنی تعلیم پرین ہے۔

اٹری صاحب نے اس کتاب میں بلاوجہ اہلسنت کو بے اوب اور گتاخ قرار وینے کیا ہے تھے سے لال پیلے ہوکر جوش میں آ کر ہوش وجوان بالکل کھو دیئے ہیں کہ ایک طرف انہوں' یا محم'' کہنے والوں کو حقیقی بے ادب و گتاخ رسول مُلْ اللّٰ اِلْکُلُما۔ (ص۲۵)

پھرنکھا ہے کہ'' بے ادب و گتاخ رسول ملائلی کے منافق ، کا فر اور مرتد وغیرہ ہونے میں کوئی شک ندر ہا''۔(''۔(19)

اور تضاد و تناقص کی وادی میں سرپیٹ دوڑتے ہوئے انہوں نے اپنے بنائے ہوئے منافق ، کافر اور مرتد کو اپنے قلم ہے مسلمان بھی تسلیم کر لیا.. لکھا ہے'' کئی مسلمان ..... یامحد لکھتے ہیں'۔ (ص۲۲)

بتائے! کا فرومر تد کومسلمان مانے والا کون ہوتا ہے؟

وہابیوں کے بادب اور گستاخ ہونے پران کی عبارات موجود ہیں جن میں انہوں نے رسول اللہ مالیڈی کو ' تاکارہ ، پھار ہے بھی ذلیل ، بڑا بھائی ، گاؤں کے چودھری' جیسا اور حرام مائل استعمال کرنے والا قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو! مطالعہ و ہابیت اور بدنہ ہب کے پیچھے نماز کا تھم (از غلام مرتضی ساتی مجددی) اور و ہائی ند ہب (از علامہ ضیاء اللہ قادری علیہ الرحمة )۔

لین محض اپنی گتا خیول پر پردہ ڈالیے کیلئے عوام الناس سے دھوکہ کرتے ہوئے بیظا ہرکیا کرن ایجر' کہنے والے بادب اور گتاخ ہیں، اگران میں غیرت تام کوئی چیز باقی ہوتو دیکھیں کہ امام بخاری نے الا دب المفرد صفحہ ۲۵، امام نووی نے الا ذکار صفحہ ۲۵، امام نووی نے الا ذکار صفحہ ۲۵، مافظ منذری نے الترغیب والتر هیب جلد صفحہ ۲۵، مفاندان وهلی، کمالات عزیزی ص... امام جزری حصن حصین صفحہ ۳، وغیرہم متعددا کابرین نے پوری امت کو' یا مجد' کے وظا نف پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ بلکہ امام الو ہابیہ ابن قیم نے صلی اللہ علیک یا محمد کا وظیفہ کھھا ہے۔ (جلا الا فہمام صفحہ ۲۵ ) سلیمان منصور پوری نے اسکاتر جمہ کر کے تائید کردگی ہے۔ (الصلوق والسلام سامے ۲۵۹)

اگر ہمت ہے تو ان سب کو بے ادب ادر گستاخ سکنے کی جراُت کریں ، آئینہ میں اپنی صورت نظر آتی ہے گستاخوں کوسارے گستاخ ہی دکھائی دیتے ہیں۔

اور کمال یہ ہے کہ خود اثری نجدی کی کتا ہے میں :امام مجاہد، امام قرطبی، امام سعید بن جبیر، امام قبادہ اور تابعین وغیرہم کی وضا ست موجود ہے کہ ہر حال میں یا محمد ممنوع نہیں بلکہ''گرج دار لہجہ میں یا محمد کہہ کرنہ بلا میں''۔ملاحظہ ہو!ص۵۳)

اگرغیرت ایمانی تام کی کوئی شے موجود ہے تو نگا ہے فتو کی ان اکابرین پر بھی۔

فوق : اثری نجدی نے اس عبارت میں ' اور' کا اضافہ کر کے تحریف معنوی کر ڈالی ہے اور اپنے بھائی قادیانی کی یاد تازہ کردی ہے۔ صفح ۱۳ پر بھی یمی کام کیا۔

اثری نجدی نے اہلسنت کی مخالفت وعداوت میں صحابہ کرام کو بھی معاذ اللہ'' گستان '' ثابت کردیا ہے۔ ملاحظہ ہو! لکھتا ہے: آ داب نبوی مظافیۃ کے تا واقفیت اور عدم علم کی بنا پر ایسا ہوا ہے۔ (ص ۲۵، ۱۳۰۰)۔ بیعبارت صحابہ کرام جن گفتہ کے متعلق لکھ کر گویا یہ علم کی بنا پر ایسا ہوا ہے۔ (ص ۲۵، ۱۳۰۰)۔ بیعبارت صحابہ کرام جن گفتہ کے متعلق لکھ کر گویا یہ یا در کرایا گیا ہے کہ معاذ اللہ ان لوگوں کو آ داب نبوی کاعلم نہیں تھا، بیادب متھ۔

اثرى وہانی نے بیابلسنت پر جھوٹ بولا ہے کہ جو شخص یا محمد (مالی ایک کہنے اور کھنے کا انکار کرے وہ اسے ... ہے اوب و گستاخ رسول (مالی ایک کی بلکہ ہے ایمان تک قرار دیتے ہیں۔ (ص۲۲)

یہ کبذب دافتر اء ہے جواثر ی کذاب کا حصہ ہے اس پر ہمارے کمی ہمی ذید دار عالم کی کوئی عبارت ہر گزنہیں دکھا سکتے \_

کیلئے آرام فرما ہیں اور باہر تشریف لانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ (ص ۱۲۹)۔

کیلئے آرام فرما ہیں اور باہر تشریف لانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ (ص ۱۲۹)۔

رسول الله طُولِیْ فَلِیْ اللہ عُولِیْ نَا مِنْ اللہ عَلَیْ اللہ کا کوئی و گرام ہتایا تھا، اسکا کوئی و گرنہیں کیا گیا، یہ براس بہتان ہے، جبکہ اثری نحدی نے خود کھا ہے: امام ابوالحس محمد بن عبداللہ بن بشیر نے خواب میں رسول الله طالتے کی اور سوال کیا۔ (ہم المحدیث کیوں ہیں؟ ص ۱۱)

مزید کھا: ابوزید مروزی نے رکن کمائی اور مقام ابراہیم کے درمیان رسول الله طالتے کے کو اسٹو مالتے کے خواب میں و کی اللہ مقام پر مخواب میں و کی اللہ مالتے کے کہ کہ کہ کہ کہ کہاں تک کھودیا کہ رسول الله مالتے کہا کہ مقام پر خواب میں و کی اللہ مالتے کہا گیا۔ مقام پر کے درمیان رسول الله مالتے کہا کہ مقام پر مقام ایرانی کے درمیان رسول الله مالتے کہا کہ مقام پر مقام پر

كور بوكرامام بخارى كانتظاركرتے تھے۔ (ايساس ٢٣٠)

وہابیوں کے عبدالمنان وزیر آبادی کا دعویٰ ہے کہ اسے تمین بارزیارت ہوئی، پہلی باررسول اللہ ماللہ کی گئے آپی لب مبارک اس کے منہ میں ڈالی، دوسری بار معانقتہ کیا اورا پناسین عبدالمنان کی چھاتی سے لگایا، تیسری باراسے پچھسمجھایا۔ (عبدالمنان سے ک

وہابیوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ مالٹائیا گئے اپنا پاؤں مبارک نذیر حسین وہلوی اور عبداللہ غزنوی کے کندھوں پر رکھا۔ (ایضاً ص۸۲)

و ہاہیوں نے لکھا ہے کہ رسول الله مظافیاتی قلعہ میاں سنگھ غلام رسول کی مسجد میں آئے اورائے ممبر پر بٹھایا۔ (سوائح حیات ص ۱۳۱۱)

بتائے!اگرآ پکابا ہرآنے کا کوئی پروگرام نہیں تو بیدہ ہائی ہے ادب اور گستاخ ہیں؟ اور اب جان جائے! کہ اگر دیگر افراد کیلئے رسول الله مالٹیکٹی تشریف لا سکتے ہیں تو عشاق رسول سنیوں کیلئے بدرجہ اولیٰ آ سکتے ہیں۔

٥ اڑى و ہابى نے اپنے گھمنڈ میں بیٹابت كیا ہے كہ آپ كونام لے كر بلانامنع ہے، ایسے لوگ آ داب نبوى سے ناوا قف اور بے عقل ہیں، یا محمد کہنے والوں کو آپ كوئى جواب نہيں دیا، آپ كونام لے لے كر بلانے كى ممانعت پر بھی صحابہ كرام كا اجماع ہے، ایسی ندا پر ام اور كرنے والے بادب ہیں۔ ان تمام باتوں میں بنیا دى طور پرایک نکت پیش نظر رکھنا چاہئے كہ ' لفظ محمد مُن اللہ مُن كی دو صیفیتیں ہیں ایک تو یہ آپكا ذاتی نام ہے۔ چش نظر رکھنا چاہئے كہ ' لفظ محمد مُن اللہ مُن مجھ كر ' نام کے ۔ دوسرے یہ آپكا صفاتی نام ہے جسكامعنی ہے وہ ذات جس كی بہتے زیادہ تحریف كی گئی ہو۔ لفظ محمد کورسول اللہ مُن اللہ کی صفت، وصف اور صفاتی نام ہے جسکامعنی ہے۔ اور صفاتی نام ہے جسکامعنی ہے۔ اور صفاتی نام ہے جسکامعنی ہے۔ اور صفاتی نام ہم کھ کر اس نیت ہے آپ مان اللہ کی گئی ہو۔ لفظ محمد کورسول اللہ من اللہ کی اللہ کی منب وصف اور صفاتی نام ہم کھ کر اس نیت ہے آپ مان اللہ کی گئی ہو۔ افظ محمد کورسول اللہ من اللہ کی اللہ کی اللہ کی منافی کی کئی ہو۔ افظ محمد کورسول اللہ من اللہ کی اللہ کی اللہ کی منافی کی منب نیا دیا ہے۔ اور عام اور صفاتی نام ہم کھ کر اس نیت ہے آپ مان اللہ کی گئی ہوں کا منب کہ کہ کر پکارنا جائز ہے۔ اور عام اور صفاتی نام ہم کھ کر اس نیت ہے آپ مان اللہ کی گئی ہوں کی کہ کر کی کر اس نیت ہے آپ مان گئی ہوں کی کھی کورسول اللہ کا انجاز ہو کہ دور عام اور صفاتی نام ہم کھی کر اس نیت ہے آپ مان کی کی کہ کی کی کر اس نیت ہے آپ مان گئی ہوں کی کہ کر کی کر کی کر اس نیت ہے آپ مان گئی ہوں کی کہ کر کی کر نا جائز ہے۔ اور عام

ملمانوں کا بھی یہی موقف ہوتا ہے۔

یادرہ وہابیوں کے ابن قیم نے جلاء الانھام صفیہ ۱۱۳ پُرویو بندیوں کے شہرعثانی نے فتح المعظم ص .... پراور اہلسنت کے ملاعلی قاری نے مرقاۃ جلداول صفیہ ۵ پراس تقسیم کونقل کیا ہے۔ جہال' یا محمد'' کہنے سے رد کا گیا، خدمت کی گئی، اسے غلط قرار دیا گیا وہاں پہلی صورت مراد ہے۔ اور جہاں یا محمد پکارا گیا ، محد ثین نے اجازت دی، اکابر کیا وہاں دوسری صورت مراد لے کر''یا بین نے وظا نف بتائے اور نجد یوں نے بھی تسلیم کیا وہاں دوسری صورت مراد لے کر''یا محمد'' آپ کا صفاتی تام بھے کر پکارا جاتا ہے۔ (دلائل گذر چکے جیں)۔

نیخ الجہالۃ اثری نے لکھا ہے: ابو محمد شیخ عبدالحق حقانی محدث دہلوی المتونی المتونی المحدد میں۔ ۱۰۵۲ھ (ص۲۹)۔ ایسے ہی ص۸۲ پر لکھا اور''تفسیر حقانی''، کو آپ کے نام مڑھ دیا۔ (ص ۱۳۸) پر بھی بہی جہالت لکھدی ، حالا نکہ تفسیر حقانی والا اور ہے اور حضرت شیخ محقق جو ۱۳۸ میں وفات پائے ان کی اس نام کی کوئی کتاب ہوتو ذریت نجد یہ پیش کرے۔ ۱۳۳۰ھ میں وفات پائے ان کی اس نام کی کوئی کتاب ہوتو ذریت نجد یہ پیش کرے۔ السے ہی کئی بار تنویر المقباس کو تنویر المقباس لکھ کر جہالت کا شہوت دیا۔ (ص ۱۳۳ ہم ۱۳۳۳)
 ای طرح لفزش کو عصمت بنا ڈ الا۔ (ص ۹۲) اور یہ باور کرایا کہ سی حضرات

فاصل بریلوی کیلئے عصمت کے قائل ہیں۔لعنة الله علی الكاذبين

وصایا شریف میں تحریف کا بہتان لگایا صفیہ ۹ جبکہ اس عبارت میں وہائی کا تب نے ''لطف آ گیا'' کی جگہ'' شوق کم ہوگیا'' بٹادیا، جسکی تھیج کر دی گئی، ملاحظہ ہو! (وصایا شریف سیس میں پروگریسو بکس لا ہور)

نعمة الروح اور مدائح المحضر ت جیسی غیر معتبر کتابوں ہے اعلیٰ حضرت کا غلط
 تعارف پیش کیا۔ (ص ۱۰۲،۱۰۱) جو کہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں۔

- رسول الله مظافیری کیلئے علم غیب کو ماننا شرک قرار دینے والے نے اپنے لئے ماکان ویکون علم کا یوں دعویٰ کیا: دور ہوں ان کی برزم سے لیکن بتا سکتا ہوں کیا ہوا کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو ایا ہو رہا ہے اور کیا ہونے کو ہے۔ (ص ۱۱۹)
- دوسروں سے بقید حروف روایات کا مطالبہ کرنے والے نے خود روایات کو اضافہ و تبدیلی کر کے فقل کیا۔ طاحظہ ہو! ص ۱۰ اس کو یا خود میاں نضیحت ۔
- ایک جگہ بیلکھا ہے کہ بہودی، عیسائی مشرکین و کفار مکہ، منافقین اور اعراب و غیر ہم یا محد کہہ کر بلاتے تھے۔ (ص ۱۳۱) اور ص ۱۳۱ پر مانا کہ صحابہ کرام دی تینی نے بھی ایسا کیا ہے، نتیجہ ظاہر ہے کہ وہ صحابہ کرام دی تینی کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں۔
- O اس کتاب کی بحث سے دوٹوک بیٹا بت ہوجاتا ہے کہ اگر''یا محر'' نہجی کیا جائے تو یا رسول اللہ بکارنا آج بھی حکم قرآنی سے جائز ہے، اس کے شرک ہونے پر وہا ہوں کے بار آجانا جا بیٹے ۔ وہا ہوں کے پاس کوئی دلیل نہیں، لہذا وہا ہوں کواسے شرک کہنے سے باز آجانا جا بیٹے ۔ وہو بندیوں کا اعتراف : یارسول اللہ کہنے پردیو بندیوں کے حوالے دیکھیں!
- 1 دیوبندیوں کے مفتی غلام حسن کے بیاشعار تھانوی جی کی تقدیق ہے شائع ہوئے ہیں۔ فتم یقیدیق ہے شائع ہوئے ہیں۔ فتم بقیلہ روئے تویار سول الله مظافی تا ہم ہوئے ہیں۔ فتم بقیلہ روئے تویار سول الله مظافی تا ہم ہوئے ہیں۔ فتم بقیلہ روئے تویار سول الله مظافی تا ہم ہمانا ہمانا
- 2 دیوبندیوں کے عزیز الرحمٰن پانی پتی نے رسول الله منافی فی فرشتوں ، مؤ کلات ، طفاء اربعہ اور دیگر اولیاء الله کو پکارا بلکہ بعد والوں کو بھی اجازت دی ہے۔ ملاحظہ ہو!

(خزینة عملیات ص ۲٬۳۸،۳۲،۳۱، وغیره)

**ذ والفقار على دیوبندی نے لکھا: از فروغ تست روش** دین و دنیا ہر دوجا، برتو باد

از خداصلوات یابدرالدجی ایک ملک کردے بیش آدم خاکی بچود ، نورتو دردی نبودے گرو د بعت اے ہدی ۔ (عطرالوردہ شرح قصیدہ بردہ ص ۳۰۰)

4 مطیع الحق د یوبندی نے لکھا ہے: علمائے دیوبند نداءرسول کومنع نہیں کرتے۔ (عقا کدعلمائے دیوبندس...)

5 سر فراز گلعزوی نے لکھا ہے: اگر کوئی مخص محض عشق ادر محبت کے نشہ میں سرشار ہوکریارسول اللہ ادر میارے اکابر اس کے قائل ہیں۔ (تبرید النواظرص ۴۹)

و بیند یوں کے مرکزی پیر حاجی امداداللہ مہا جرکئی نے متعدد نظمیس یوں کہ کسیں:

یار سول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریا دہ

یہ آپ کی امداد ہو میرا یا نبی، حال اہتر ہوا فریاد ہے

یہ آپ کی فرقت نے مارا یا نبی

دل ہوا غم سے پارا یا نبی

یہ طالب دیدار ہوں دکھلائے

یہ دوئے نورانی خدارا یا نبی

ے کر کے نثار آپ پرگھریاریار سول اب آپڑا ہوں آپ کے درباریار سول ذراچ پرہ سے پردے کو اٹھاؤیار سول اللہ مجھے دیدار ٹک اپنا دکھاؤیار سول اللہ مکمل نظموں کیلئے ملاحظہ ہو! (کلیات امدادیش ۲۰۵،۹۱،۹۰۰)

7 دیوبندیوں کے امام، رشیداحر منگوبی نے مانا ہے کہ بادسول الله انتظر حالتا ہو بندیوں الله اسمع قالعا کواس نیت ہے پڑھنا کہ ق تعالی آپ کو مطلع فرمادے حالدا، یا دبی الله اسمع قالعا کواس نیت ہے پڑھنا کہ ق تعالی آپ کو مطلع فرمادے

گایاس کے اذن ہے انکشاف ہوجائے گایا اذنہ تعالی فرضتے پہنچادیں مے جائز ہے، نہ منع اور نہ ہی گناہ ہے۔ ( فآوی رشید میص ۱۷)

ایسے، ی یارسول کبریافریاد ہے، یا محد مصطفیٰ فریاد ہے، مدد کر ببرخداحضرت محمد مصطفیٰ، میری تم سے برگھڑی فریاد ہے کو بھی جائز لکھا ہے۔ (ایضا ص۲۳۳)

مزید: ترجم یا نبی الله ترجم، زمجوری برآ مدجان حالم، پڑھنے کو بھی درست قرار دیا
 ہے۔(ایسنا ص۲۳۳)

8 قاسم نا نوتوى نے لکھا ہے:

مدد كر اے كرم احمى كد تيرے سوا فيس فيس ہے قاسم ہے كس كاكوئى حامى كار كروڑوں جرموں كے آگے بيام كا اسلام كرے گايا نى اللہ كيا مرے يہ يكار

(قصا كدقاتمي ص ٨)

9 عبدالشكورتر مذى ديوبندى نے اپنا جماعتی عقيدہ بيان كرتے ہوئے كھا ہے:
نيز حضرت كنگوبى تحرير فرماتے ہيں: پھر حضرت ملائين كى وسيلہ ہے و ماكرے اور
شفاعت چاہے كہے يارسول اللہ! اسفلك الشفاعة واتوسل بك الى الله فى ان
اموت مسلما على ملتك و سنتك ۔ (زبرة المناسك ص٩٠)

اے اللہ کے رسول! میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بطور وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ میں بحالت اسلام آپ کی ملت اور سنت پر مروں۔ یہاں بطور وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ میں بحالت اسلام آپ کی ملت اور سنت پر مروں۔

(المهندعلى المفتد لعتى عقائد على في الل سنت و بع بندياات فيص ١٥٦)

# 10 اشر فعلی تھا نوی نے لکھا ہے:

یا شفیع العباد خذ ہیدی انت فی الاضطرار معتمدی و العباد خذ ہیدی العباد خذ ہیدی و میرے نی ومیرے نی

لیسس لی ملجاً سوات اغت مستنی النسر سیدی سندی مستنی النسر سیدی سندی می چاه جزتمهارے ہوئی چرتمهارے ہوئی فوج کلفت مجھ پہ آغالب ہوئی مسادسول الالسه بسابك لی مین غیما و الالسه بسابك لی مین عبام النفیموم ملتحدی میں ہوں بس اور آپا در یارسول ایر غم گیرے نہ پیر مجھ کو کبی ایر غم گیرے نہ پیر مجھ کو کبی سواك عند حلول الحادث العمم سواك عند حلول الحادث العمم

(نشرالطيب صفح ١٥١ صفح ٢٠٥)

11 شبیراحمر عثانی نے یامحمہ بطور وصف کہنا درست قرار دیا ہے۔ (جہلعم نام ....)

12 محمد زکر یا سہار نپوری نے حضرت شیخ شبلی کا ہر نماز کے بعد سورہ بقرہ کی آخری

دوآ کتیں اور صلی اللہ علیک یامحمہ کا وظیفہ قتل کیا ہے۔ (فضائل درود شریف ص۱۱۱)

13 حسین احمہ مدنی نے بھی مصیبت کے وقت بیار سول اللہ یکارنا درست کہا۔

(شهاب الثاقب صفيه ٢)

14 دیوبندیوں کے پیرشبیراحد بن عبداللطیف (پشادر) نے اس پر تفصیل ہے لکھا ہے۔ ان کی کتاب کے تقریظ نگار قاضی حبیب الحق نے لکھا ہے: ان جملوں سے نداء یارسول اللہ ودیگر کلمات کا جواز واسخباب بلکہ سنت ٹابت ہوتا ہے کیونکہ صحابہ سے لے کرتا ہنوز اہل اسلام کا اس پرقول وعمل چلا آرہا ہے اس پراجماع ہے۔ (یا حق محبت ادرباعث رحت ہے سے ۱۱ مقرظ عبدالصمد نے لکھا ہے: چند سالوں سے پچھلوگ بغیر شخفیق اور بغیر پچھ شرق شرق شبوت کے مشرک مشرک کا رے لگھا ہے ہوئے ہیں اس مشغلہ میں وہ لوگ پیش پیش شرق شبوت کے مشرک مشرک کا رے لگھا کے ہوئے ہیں اس مشغلہ میں وہ لوگ پیش پیش ہیں جن بین جنکا میلغ علم بہت محدود ہے۔ (ص ۱۹)

16 صاحب کتاب پرشیر نے لکھا ہے: عشاق رسول کے سینوں میں جب بھی یہ آگ بھڑک اٹھی ہے قوب اختیاران کی زبان وقلم پرآ جاتا ہے۔ یہ اکر مر الشقلین یہ کنز الوری جدلی بجودت و ارضی بجودت یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجھك المنیر لقد نورا لقمر۔ ترحم یا نبی الله ترحم ۔ (متعدد كلام لكھنے كے بعد) امت كے لاكھوں عاشقان رسول نے حضور مؤلئے فرا ہے والہانہ عشق ومحبت كا اظہار بھینے ندا و خطاب كیا ..... ليكن افسوس صدافسوس جمارى ہوتے ہيں بلاكی تحقیق كے ایسے جوكوچ ہوشق ومحبت كا بلد اور درد دل سے عارى ہوتے ہيں بلاكی تحقیق كے ایسے اشعار كوشرك اور كہنے والے اللہ اور درد دل سے عارى ہوتے ہيں بلاكی تحقیق كے ایسے اشعار كوشرك اور كہنے والے كوشرك قرارو سے ہيں۔ (ص ۲۲،۲۸)

ا پے دیوبندیوں کی بے احتیاطی کا یوں ذکر کیا ہے: آج اپنے آپ کو اٹنی کے پیرو کار کہنے والے ( دیوبندی) بغیر کسی تحقیق کے محض حرف یا پر کفر اور مشرک کا فتو کی راگا دیتے ہیں۔

مزید لکھا ہے: اس مسکلے کا سب سے افسوساک پہلویہ ہے کہ معمولی معمولی ہاتوں پر

مسلمانوں کومشرک کہنے والے مدعیان علم آپ کودیو بندی المسلک کہتے ہیں۔ (ص۳۵)

مزید کہا ہے: اپنے تیز و تندمسلمان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ گذشتہ ذکر شدہ
آیات کریمہ اور احادیث شریفہ اور امت مرحومہ کے بے شارا کابرین، جمہتدین، آئمہ
دین، فقہا ، صوفیاء اور ہر دومسالک (دیو بندی و بریلوی) کے اولیائے کرام کا حرف یا
کیساتھ ذوق و شوق دیکھ کران پاکیزہ مسلمانوں کومشرک نہیں، کہیں ایسانہ ہوکہ تم اپنے
ہی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ (ص ۲۷)

معلوم ہوا کہ یارسول اللہ پکارنے والوں کومشرک و بدعتی قرار دینے والے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔اور یارسول اللہ پکارنے والے سے، پکے مسلمان اور قرآن وسنت، صحابہ کرام دی گئی کے پیروکار ہیں۔والحمد الله علیٰ ذلك

# اظهارمحبت

از: فيض ما فته حصرت ابوالبيان مولا نا محمد بولس مجد دى محقق دورال مناظراسلام ابوالحقائق حصرت علامه غلام مرتضى ساقى مجددي خليفه مجاز عنرت ابوالبیان ملید آپ نے عالم شاب میں ہی چندسالوں میں مختلف موضوعات برتقریباً ر کتب تحریر فرما کرعظیم کارنامه سرانجام دیا ہے اور متعدد کتب زیرطیع ہیں۔ آپ بیک وقت ناظر مصنف مرس اورلاجواب خطیب ہیں ۔اللہ تعالی کے فضل وکرم سے بدند ہوں کو سناظروں میں فکست فاش بھی دے چکے ہیں جب آپ میدان مناظرہ میں نکلتے ہیں تو حضرت يشخ القرآن علامه عبدالغفور بزاروي مينيلة اورمناظر أعظم حضرت علامه محمدعمر احجمروي من المستقد اورشیرا المستنت حضرت علامه عنایت الله قاوری میشد کے جانشین نظرا تے ہیں اور جب آب ميدان خطابت ميں نكلتے ہيں تو حضرت خطيب الاسلام صاحبزادہ پيرسيد فيض الحن تا جدار آلومہارشریف اور حضرت علامہ ابوالبیان میلید کی خطابت کی جھلک نظر آتی ہے اور آپ ہیر طریقت بھی ہیں سلسلہ عالیہ نقشبند میں مجدد بیکافیض کی اوگوں کے سینوں تک پہنچار ہے ہیں۔ زر نظر کتاب" آؤ میلادمنائین" آپ کی علمی تحقیقی کاوشیں جس میں آپ نے قرآن وحدیث اقوال صحابہ اوراسلاف أمت کے دلائل کے انبار لگا دیئے ہیں۔اس کتاب کے دلائل لاجواب ہیں۔

وعا ہے کہ اللہ تعالی ابوالحقائق مناظر اسلام حضرت علامہ غلام مرتضیٰ ساقی مجددی دامت برکاتہم العالیہ کو دین اسلام اور مسلک المسنّت و جماعت کی مزید خدمت کی تو نیق عطا فرمائے۔ آمین بحق سید الموسلین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم

العبد الفقير:

مولا نامحمد پونس مجد دی جامع مسجد صدیقیه رضوبیه مرکزی امیراداره عاشقان مصطفے منابیج کوجرا نواله (پاکستان)

مصنف کی دیگرکت جشن ميلا دالنبي سلَّالَيْكِيمُ اسلام اورولايت اہل جنت اہل سنت | صحابيرام بندائيها ورمسلك ابلسدت محققانه فيصله اسلامى تربيتي نصاب قريانى مسكله رفع يدين تحقيقي محاسبه پیمسائل ثابت ہیں ومابيون كاجنازه ثابت نهيس وعابعدتماز جنازه خطبات رمضان حضور سلطني فيما لك ومختارين مسلك ابل بيت دروس القرآن في شهررمضان روئدادِمناظرهُ گرجا كھ كياجارك لئے الله كافي نہيں؟ خلفائ راشدين اورمسلك ابلسنت طلاق ثلاثه كى مخالفت كس دور ميں موكى؟ بدمذہب کے پیچھے نماز کا حکم اختلاف ختم ہوسکتا ہے

marfat.com

آؤ میلاد منائیں کہ رختیں جھائیں آؤ میلاد منائیں کہ زخمتیں جائیں آؤ میلاد منائیں کہ رُت بدل جائے فضائے رنج و الم خود خوشی میں ڈھل جائے آؤ میلاد منائیں یوں اہتمام کے ساتھ بڑے ہی پیار سے اور تُزک و اختشام کے ساتھ "آؤ میلاد منائیں" ہے کیا ہی خوب کتاب ہے ترجمان حقیقت ، محبتوں کا نصاب "أَوُ ميلاد منائين" ابو الحقائق كي ہے سیرِ مبلح بی ،علم کے حدائق کی " آوُ ميلاد منائين" كتاب چھپوائيں شیخ سرور خدا سے کھل یائیں لالمرافارها مروجواني فعطارح البدرين ستعباري